

Scanned with CamScanner

ته خورًا فورًا فورًا بورًا بس مع جرا موم م كرزنا مع بيدا ورطاق ل يوماجت مين - با طلاق كاكونى محل يى تمين ، طلاق توجب بوكريكا ح بيوام و كما لائو يكاح بى نه بهوا ، مذ اصلاً عرّت کی عزورت کرزنا کے لیے عزّت نمیں - بلا لملاق بل سلمان سے جاہد ناع کر کتی ہے ۔ (ملحقدًا فناوی رفزی عرفری عمد معتدی استنازيب كونه بركز هوري مدعفروں معان رکشت والم Holfula Coling رس سے رخت اطر کو کا کیوں کو او جو کولیا بوسى كا مربواكسي تمارا بوليا اس كناب كوسف بير دو النه كا كام بي محب قلى برا در طراحت منابع خان رمنا حا دري دمنوى زمرة سے انجام دیا ہے ۔ مولی تمبارك وتوالی مرموف كو اوراس خالص دین اساعي كاموں ميں دامے، والنفاء اسى باركاه من فيول و مفيول في الموريم مجول كو دنيا ورو روريم مصيب سي بجائے اور آخ اک يم فوسى اور ہو ا عطاكر ساور سرفرض برواجب اور بركن كوان لحقق ل يرادار مي المان برنفس فرائع - قبر و برزغ كى منزل رَسان فرائع اور ميران كي من ومولى منتفيع المزنييين عليه القبلود والسّلام في سنفاعث عطا فرائع - رامين عمر أوين -سارك بهوستفاعث كرك احرساوالي فَضَا حَى بِيمَ مَرُ إِس شُوقَ كالراسِ والي ع جون كورون كوروس عار و وجان التروالي (بهار) ازر ما ٩ رجب المجب عج منب عمد معاركم ملائق الرفروري كان Mol:-9764135477 - 6204351217 +<del>91 8292960660</del>

# خوش عقیرہ مسلمانوں کے لئے ضروری هدایت از: حضور بدرالعلماعلیہ الرحمة والرضوان

عورتیں یردہ کوفرض جانیں۔ ہرنامحرم سے یردہ فرض ہے۔نہ بے یردہ پھریں نہ بے یردہ گھر میں رہیں جس کپڑے سے بال یابدن چکے اسے پہن کریا کلائی، پنڈلی، گلا،سینہ کھلار بنے کی حالت میں جس طرح اجنبی کے سامنے آنا حرام ہے یوں ہی اسنے جیٹھ، دیور، بہنوئی، سكے چازاد بھائى، خالەزاد بھائى، چوچى زاد بھائى، مامول زاد بھائى كےسامنے ہونا بھى حرام ہے جرام ہے بدانجام ہے۔مردوں پر بھی فرض ہے کہ اپنی ہو یوں ، بیٹیوں ، بہنوں وغیرہ محارم کو بے پردگ سے بچائیں، پردے کی تا کید کریں اور عدم ممیل پر جنھیں سزادے سکتے ہیں انھین سزا دیں۔جومردایے محارم کی بے بردگی کی بروانہ کرے غیرمحرموں کے سامنے پھرائے خصوصااس طرح كدب يردكى كے ساتھ بعض اعضاء كى بے سترى بھى ہوده د نوّ ث تھر سے كا والعياذ باللد سنیمابنی کی دبااسلامی معاشرہ کی دشمن ہےاوراب تواس تاریک دور میں ٹیلی ویزن کا ظالم بت، باپ، بینا، بیوی، بهو، بینی، بهن اور دامادسب کی غیرت و حیا، شرم و لحاظ کو بری طرح لوث رہا ہے سرکار مصطفی الله کے غلامی کا تقاضابہ ہے کہ سلمان اپنے کھروں کواس ظالم بت کی نجاست سے پاک کریں۔

اللهم اصلح امة سيدنا محمد على اللهم ارحم امة سيدنا محمد على اللهم اللهم ارخم امة سيدنا محمد على اللهم اغفر لامة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم \_

(منقول: ازرودادمدرسفوثيه برهيا- سعماه تاسمماه)

000000000000

بغیض دور حانی: - تا جدا را الل سنت شنرا د هٔ اعلیٰ حضرت سر کا رمفتی اعظم قدس سره بحمره تعالی رساله بدایت قباله مسمی

مندوستان کا (قدیم) مروجه برده

جس میں دلائل قاہرہ اور براہین ساطعہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہندوستان کا مروجہ
پردہ اسلامی پردہ ہے جوگھروں میں رہنے والی شریف زادیوں میں رائج ہے ہندوستان میں جن
آزاد خیال مستورات عورتوں کے اتباع سے بے پردہ با ہر نکلنا شروع کیا ہے تو سراسر
قرآن پاک کی نافر مانی اوراحادیث نبویہ سے سرتا ہی ہےان کی اس بے پردگی کی تائید کی آیت
وحدیث سے نہیں ہوسکتی۔

تصنیف لطیف از

حضرت مولانا محمر فان على صاحب قادرى رضوى بيسلبورى دي خزانه بينشز

ناشر تغیرعبرالصرقادری رائدی عنی در دارالعلوم گلشن رضا - رضا نگر کولمی ضلع ناندیر (مهاراششر)

PIN-431722

Mob-09764135477

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

تام کتاب ...... بهندوستان کامروجه پرده (تقریبا ۲۳ سال قبل کے احوال کے مطابق)
مصنف ..... حضرت مولا تامحه عرفان علی قادری رضوی رحمة الله تعالی علیه بیسلیوری (ڈپئ خزانه پنشر)
بعی جمیل .... خلیفه حضور بدر ملت حضرت مولا تاصوفی عبدالصمد قادری رضوی توری عفی عنه
کپوژنگ سینگ ..... حضرت مولا نا جعفر علی رضوی ثقافی بلرام پوری والو اررضا قادری امجدی
کپوژنگ و تقیح ..... حضرت مولا نا عمران سعید مصباحی و حالد رضا فیضی استاذ دار العلوم بندا
سیل ..... حضرت مولا نا قبال احمد صاحب صدر المدرسین ا داره بندا
سیل ..... حضرت مولا نا قبال احمد صاحب صدر المدرسین ا داره بندا
سیل ..... کبلی بار ها ۱۳ سال هر بال احمد صاحب صدر المدرسین ا داره بندا
سیل بار ها ۱۳ سال ها تو کار باره و مضان المبارک ۱۳۳۳ بیلی بار ها ۱۳۳۲ ع

## ملخ کے پتے

(۱)...دارالعلوم كلثن رضارضا تكركولمي ضلع نائدير (مهاراشر)موبائل نمبر 9764135477

(٢)....کتب خاندامجدید ۴۲۵ رشیا محل جامع معجد دیلی ۲۳۲۳۳۱۸۷،۱-۱۱۰

(٣)...الحاج اورنگ زیب بھائی یارعلوی تھاندروڈ پچیز واضلع بلرام پور بموبائل نمبر 9956689276

(٣)....درسگان بدردضا\_مقام رضا تكرحهام پورد اك خانه بتكسرى ضلع بلرام پور (يويي)

(۵)...غلام حضرت بمائي قادري خانقاه قادريدرضويه بدريه (A/Z) گادي والے امبر ناتھ ويسٹ ضلع تھانه

(٢)...قادري منزل محله بابو مجر فيع شيخ ضلع اورنگ آباد (بهار) بين نمبر ١٢٥٨

(٤)....دارالعلوم فيم الرضا\_ رضا گرجروار و دتلسي پورضلع بلرام پور

#### عرض ناشر

برادران اسلام! دورحاضر میں جس طرح کفروار تداداور بدعقیدگی و بددینی کا زورجس تیزی کے ساتھ عالم اسلام میں برحتاجارہا ہے کا طرح سنیما ،ٹی ۔وی موبائل ،انٹرنید ، مخلوط تعلیم گاہ اور خلوط توکری کے دریعہ بدحیائی و بے کوگی کا باز اردوز بروزگرم ہوتا جارہا ہے نوبت یہاں تک پہو نچ گئی ہے کاڑکیوں اور عورتوں کو جانو روسکے قطار میں کھڑا کردیا ہے اور اسلامی تہذیب و تدن اور معاشرہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں کے ایسے بی احوال کا نقشہ کھینے تے ہوئے کہا تھا۔

وضع میں تم ہونصاری او تھرن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کرشر مائیں یہود
ایسےنا گفتی حالات میں بہنیت خیرخواجئ مسلمین آج سے تقریبا الائیس اللہ پیشتر کی کھی ہوئی کتاب بنام
"مندوستان کامروجہ پردہ" کواپنے ادارہ کے شعبہ نشرواشاعت کی جانب سے کمپوزنگ و تسہیل کے ساتھ طبع کروا کرمنظر عام پر
لایا جار ہائے۔

بسم الله الرحمن الرحيم نَحْمُلُهُ وَنُصِلِي على حَبْيبِهِ الْكَوِيْمِ دياچِه

ا کبر حیا سے غیرت قومی میں گڑگما بے بردہ کل جوآئیں نظر چند ببیاں یو چھاجو ان سے بردہ تمہارا کدہر گیا کہ کہنے لگیں کہ مردول کی عقلول پہ بڑ گیا برادران اسلام!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- مديره رساله پيام نسوال لكھنونے میرے والدصاحب کی خدمت میں رسالہ پیام نسواں بطور نمونہ بھیجا جناب والدصاحب نے مربرہ صاحبہ سے بردہ کے متعلق ان کے خیالات دریا فت فرمائے اس کے جواب میں مٹرجلیل قائدصا حب منجنگ ایڈیڑنے ایک خط بھیجا جس میں ہندوستان کے مروجہ پردہ کی (جو ہندستان کی گھروں میں رہنے والی شریف زادیوں میں رائج ہے) مخالفت کرتے ہوئے جناب والدصاحب کوتحریر کیا کہ میں ممنون ہوں گا اگر آپ اینے دلائل اور خیالات سے مجھے مستفید فرمائیں گے جناب والدصاحب نے ان کے خط کے جواب میں ہیں سوالات تحریر فرما کر بھیج جن میں جناب جلیل قائد صاحب کے دلائل مندرجہ خط کارد بلیغ فرمایا ہے اور بردہ کی ضرورت کو قرآن وحدیث سے ٹابت کیا ہے اور بیر بتایا ہے کہ جو پردہ ہندوستان کی شریف زادیوں میں رائج ہے وہی اسلامی بردہ ہے بیروہ لاجواب سوالات ہیں جن کا مطالعہ ہرمسلمان مرد وعورت برضروری ہے تا کہ اس برآ شوب زمانہ میں مستورات بے پردگی کی بلا میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہیں اور مغربی ممالک کی نیم بر ہند پھرنے والی

عورتوں کا انتاع نہ کریں بیسوالات پیام نسواں بابت ماہ فروری ، مارچ ،اپریل ۱۹۴۰ء میں شائع ہو بچکے ہیں میں ان سوالات اور جناب جلیل صاحب قائد کے خط کو بصورت رسالہ شائع کرتا ہوں والدصاحب نے نظر ثانی کر کے ان سوالات میں بعض جگہ مفیدا ضافہ کیا ہے آخر میں جناب والد صاحب کے دومضمون'' مساوات کی چیخ و پکار اور اس کے برے نتائج''''دوگھروالی''اورا بیک نظم ''فرما نبردارعورت کا ترانۂ'' کوبھی درج رسالہ ھذا کرتا ہوں کہان تینوں میں بھی حامیان آزادی نسوال کے شیش محلوں برگولہ باری کی گئے ہے ادارہ رسالہ پیام نسوال نے ماہ فروری کے رسالہ میں بیس سوالات کے شروع میں ایک ا فتتاحیہ نوٹ لکھا ہے اور بعدہ کل سوالات چھنے کے بعد مسٹر جوش ملیح آبادی کی ایک تحریر'' یردہ''ماہ مئی ہے 194ء کے رسالہ میں شائع کی ہے استحریر میں تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر صوفیائے عظام وعلمائے کرام کی نسبت نہایت گندے اور کریہ الفاظ استعال کئے ہیں جن كويرد صفي سيمسلمان كادل لرزتا بوالدصاحب كامضمون" مساوات كى چيخ ويكار" أخيس وونوں تحریروں کی ردمیں ہے ترکی بترکی جواب لکھنے کوخلاف انسانیت سمجھ کرنہایت متانت اورسنجيدگى سے جواب كھا ہے جس كاكوئى لفظ دائرہ تہذيب سے يا برنبين -محدمال بيسليوري عفي عنه

مندوستان کا مروجه برده مسترجلیل قائدصاحب کا خط

محتر می سلام مسنون.

آپ نے پردہ کے متعلق شمیم صاحبہ کے ما دوسرے لفظوں میں پیام نسوال کے خيالات دريافت فرمائع بي مجهة خوشى كهاس دفعة پ في اظهاررائ كاموقعدديا. پردہ اور دوسرے اسلامی شعار کے متعلق بیام نسواں کی نظر بالکل صاف ہے ہار ہے زدیک وہی پردہ اسلامی پردہ ہے جس کے پیچے." ولاببدین زینتهن الا ما ظهر منها "كاقرآنى تائد موجود مواورجس كالملى مثاليل قرون اولى مين نظرآتى مول. عبدخلفارضوان التعليهم اجمعين مين صحابه كي بيويان اور بيثيان اگرايك وقت مين گھروں كي چہارد بواری میں نظر آتی تھیں تو دوسرے وقت بازاروں میں سودا سلف لے کرتی اور میدانوں میں جہاد کرتی بھی نظر آتی تھیں . پردے کے اس قر آنی مفہوم اور ان عملی نمونوں کود مکھے کر کم از کم جارا نظربیتوبالکل صاف ہے کہ آج کل جو پردہ ہندوستان میں رائج ہے وہ سراسرغیر اسلامی ہے جارا پردہ قدیم مندوستان کی رسم ورواج کی پیداوار ہے اور اس نے جاری عورتوں کی اسلامی زندگی کوخطرناک حد تک تباہ کردیا ہے کیا آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کہ پردہ کی اس انتہا پندی نے ہاری ۹۹۹ فی ہزار عورتوں کو تعلیم سے بھی محروم کردیا ہے اور ان کی سحتیں بھی خراب کر دی ہیں موجودہ پر دہ کو نہ ہمارے علما خالص اسلامی پر دہ لکھتے ہیں اور تنہ

(۱)خریدوفروخت

کوئی سنجیدہ آ دمی اس جدوجہد کے دور میں اس کی تا ئید کرسکتا ہےلہذا پیام نسوال کی روش ان حقائق کی روشنی میں بیہ ہے کہ وہ مطلق بردہ کا حامی ہے کیکن ہندوستان میں جومروجہ پردہ ہےاس کواسلامی تعلیم کے خلاف مسلمانوں کی ترقی کے خلاف اور عور توں کے انسانی حقوق کے خلاف سمجھتا ہے اور اس میں اس قدر کیک دیکھنا جا ہتا ہے کہ جمارا موجودہ پردہ عہد خلفا کے پردہ کےمطابق ہوجائے تا کہ جنگ وجدل قبل وغارت اقتصادی تاہی و ہربادی اور زندگی کی بے تغیر پزیر حالتوں میں ہاری عورتیں بسیا نہ ہو جائیں بل کہ وہ زندگی کی کشاکش امیں مردوں کی دیکیری اس طرح کریں جس طرح غزوات میں محدرات سے اسلام نے کی تھیں۔ یہ ہے ہمارا نظریہ لیکن اس کے باوجود آج تک ہم نے ہندوستان کے مروجہ پردہ کے خلاف براہ راست ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور ہمیشہ دوسرے ملکوں کی ترقی یا فتہ خواتین کے کارنا مے بتا کر بیہ بات ان کی خوش فہی پر چھوڑ دی ہے اور آئندہ بھی بہی روش رہے گی مجھے بے حد سرت ہے کہ آپ نے اس موضوع پر تبادلہ خیالات کا موقع دیا ہے میں ممنون ہوں گااگرآپ این دلائل اور خیالات سے بھی مجھے متنفید فرمائیں میں آپ کے خیالات كوشكريه كے ساتھ پيام نسوال ميں درج كردول كا۔ جليل قائد منجنگ ايديشررساله ميامنسوال "كفنوً انثرما

الكينياتاني، جيرب، حرار ٢ بردوشين، پرده واليال

#### بسيرالله الرحس الرحيير

الحمد لله العلى العظيم والصلوة والسلام على حبيبه الكريم وعلى اله واصحابه الدعاة الى الدين المتين وعلى اولياء امته وعلماء شريعته وعلينا معهم اجمعين -

الحدواب اَلَكُهُم هِدَايَةُ الْحَق وَ الْصَوَابِ بمراپا كرم جناب فيجنگ الله يرفسا حب رساله
د پيام نسوال "كفتو نے اپئ تحريمور خد او بمبر ١٩٣٩ء ميں ہندوستان كے مروجه پرده كى
خالفت كرتے ہوئے ميرے خيالات دريانت فرمائے ہيں قبل اس كے كه ميں اس
موضوع پرقلم الله وں اوركوئى بهيط مضمون كھوں بيمناسب جھتا ہوں كہ جناب فيجنگ الله يرخ
صاحب وتحريك آزادى نسوال كے ديگر حاميان سے چندسوالات كروں تا كه آئنده چل كر
ميرى تحرير ان صاحبان كے تمام خيالات كا احاطه كرلے ميں اميد كرتا ہوں كه ميرے
سوالات كے جوابات نمبر وارمع دلائل دينے جائيں گے اور بيكہ جوعبارات بطور دليل اكابر
دين كى كتب سے پيشى كى جائيں گى وہ بعينها نقل كردى جائيں گى۔

(۱) کیا سرکار دو عالم علی کے زمانہ میں اور اس زمانے کے بعد خلفائے راشدین البعین، تبع تا بعین رضوان اللہ تعالی عظیم اجمعین کے زمانے میں مردوں کی مجلس شور کی میں امرہ ات المونین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم کی بیبیاں، بیٹیاں شریک ہوئی ہیں اگر شریک ہوئی ہیں اگر شریک ہوئی ہیں اللہ عظیم میں جوئی ہیں تو کن کن مجلس شور کی میں؟ کیا مستورات نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ معظم کے ساتھ بیٹھ کر دینی ومکی امور پر بحث ومباحثہ کیا ہے؟ کیا عام مردوں کے جلسوں میں کے ساتھ بیٹھ کر دینی ومکی امور پر بحث ومباحثہ کیا ہے؟ کیا عام مردوں کے جلسوں میں

تشریف لاکراس زمانے کی پاک بیبیوں نے وعظ و پندسنائی ہیں؟ کیامحرم اور نامحرم مردول کے ساتھ باغات کی سیر کی ہیں؟ سیروتفریج کے واسطے کہاں کہاں جایا کرتی تھیں؟ جن صحابہ کرام تابعین وتع تابعین رضی الله عظم کے ہمراہ ان بیبیوں کا سفر جہاد میں جاتا ثابت ہے وہ بغرض جہادگئ تھیں یا سفر جہاد میں اپنے شو ہروں کی خدمت کے لئے ہمراہ ہوئی تھیں اوران سفروں میں وہ کھلے بندوں بے بردہ پھرتی تھیں یا اپنے ہود جوں اِ خیموں مجملوں ع میں بردہ کے ساتھ رہتی تھیں اور جن مقدس بیبیوں سے کفار کے ساتھ جنگ کرنا ثابت ہے وہ بوقت ضرورت ومخصر تھا یا عام طور برمردوں کے دوش بدوش ہوکر جنگ کیا کرتی تھیں بعض یاک بیبیوں کا مورخین نے جو جنگ میں یانی پلانا بیان کیا ہے کیاوہ بے نقاب اوربے حجاب تھیں؟ اگر ہاں تو اس کا کیا ثبوت ہے اور کیا اس وقت مسلمان مردوں کومشاغل جنگ ہے فرصت مل گئی تھی اور کیا اس وفت ان زخمی مسلمانوں کو یا نی پلا نا ضرورت شرعیہ کی حد تک نہیں پہونے چکا تھا ہر جہاد میں مردوں اور عورتوں کی تعداد کیاتھی اور نہ شریک ہونے والى عورتون اورشريك مونے والى عورتون كا تناسب في صدى كيا تھا؟ (۲) قرون اولی میں صحابہ کرام رضی اللہ تھم کی کن کن بیبیوں نے سوداسلف کے بازار سے خریدا ہے اور سب نے خربیدا ہے یا چند نے اور بہ مجبوری خرید نے گئی ہیں یا بلامجبوری صحابہ کرام رضی الٹیٹھم بھی اپنی از واج کے ساتھ ہوتے تھے یانہیں؟ مجبورا سودا سلف خرید نے

ا اونٹ کاوہ کجاوہ جس میں عور تیں اونٹ پر بیٹھ کرسٹر کرتی تھیں تے اونٹ کا کجاوہ سے جھڑا جبنجمسٹ کا کندھے سے کندھا ملاکر فی ضرورت کا سامان

یا کسی اور مجبوری سے باہر نکلنے کے دفت ان کاجسم کپڑے سے کھلا ہوتا تھایا ڈھکا اور کھلا ہوتا تقاتو كون كون ساحصة جسم كحلا موتا تقاان كالباس باهر نكلتے وفت كس قتم كا موتا تھا كيا آج كل کی سا ڈی ،فراک ،جمپر،سوئیر<sup>د</sup>، کی طرح بھی کوئی کپڑا باہر نکلتے وفت پہنتی تھیں <sup>ج</sup>ن کے زیب تن ہوتے ہوئے بھی بھی سربھی سینہ بھی نصف یا پورا ہاتھ یا گردن کا اکثر حصہ کھلا ہوا و کھائی دیتا ہے کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم کی بیبیاں ایسے باریک کپڑے بھی استعال کرتی تھیں جن میں سرکے بال بدن کاوہ حصہ جس پراور کپڑ انہ ہوصا ف صاف دکھا کی دے مثلا گھاس ململ اور کریپ کے دویٹے مہین تن زیب جالی کے کرتے قیصیں کیا اس قتم کے دوسرے مہین اور باریک کپڑے کی جا دریں باہر نکلتے وقت ان کے سر اور بھی ان کے كاندهول يربهوني تحين كياغيرمما لك كي مستورات كالباس شرعي لباس ہے اور كيا اس لباس سے اتنا ہی پردہ ہوجا تا ہے جتنا قرون اولی کی خوا تین کے لباس سے ان کے بدن کی پردہ یٹی ہوتی تھی اگر نہیں اور یقینا نہیں تو غیرمما لک کی نیم برہنہ سے پھرنے والی مستورات کے کارنامے پیش کر کے ان کی انباع کی کیوں ترغیب سے دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے قرون اولی کی طرح لباس پہننے کا تو عور توں کو عادی بنالیا جائے تب ان کو بلاضرورت گھر کی چہار دیواری سے نکلنے کی ترغیب دی جائے (میرے نز دیک اگرچہ بیجی مصرونا جائز ہے)

ا نی النظام است ہیں (لیعین الله الیکا سیات العادیات) الله کالعنت ہے ان عورتوں پر جولباس پہن کر بھی نگی کی نگی ہی رہیں ۔موطاامام مالک میں ہے کہ هفصه بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں باریک ڈوپٹہ اوڑھے ہوئے حاضر ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس کو بچاڑ دیا اور ایک موثی اوڑھنی ان کواڑھادی۔ عنصف عریاں سے رغبت یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا موجودہ پر دہ عہد خلاا کے بردہ کے مطابق ہوجائے تو یہ کیا غیرمما لک کی غیرمسلم مستورات ایک ریس کرنے سے ہوگا توان کو مذہب سے یا تو کوئی تعلق ہی نہیں یا اگر ہے تو ان کے مذہب نے عورتوں کوان کے کل اعضا کا چھیانا ضروری قرار نہیں دیا ہے مغربی اقوام کے تدن و تہذیب میں لباس بغرض زینت ہے ستر کے لئے نہیں ہے اس لئے مغربی ممالک کی عورتوں کا لباس ایبا ہوتا ہے جس کے زیب تن ہوئے ان کے جسم کے بہت سے اعضا کھے رہتے ہیں کیا کوئی سنجیدہ آ دمی اس کی تائید کرسکتا ہے کہ غیرمسلم عورتوں کاسالباس پہنا کرجس ہے اکثر حصہ بدن برہندرہتا ہے مسلمانوں کی بہو، بیٹیوں، بیبیوں کوضرورت بلاضرورت باہر پھرایا جائے یا ان مہین کپڑوں مین سودا سلف خریدنے باہر بھیجا جائے جن کارواج فی زمانہ ہرگھر میں ہے۔ (۳) شرعاعورتوں کومجبورا باہر نکلتے وقت اپنے جسم کے کس کس حصہ کو چھیا نا ضروری ہے كل يا بعض حصه جسم كويا جس حصه بدن كوجا بين كھلا رتھيں اور جس كوجا بين ڈھكارتھيں خدا

(۳) شرعاعورتوں کو مجبورا باہر نکلتے وقت اپنے جسم کے کس کس حصہ کو چھپانا ضروری ہے کل یا بعض حصہ جسم کو یا جس حصہ بدن کو چاہیں کھلا رکھیں اور جس کو چاہیں ڈھکار کھیں خدا نخواستہ اگرتز کی خواتین جبیبا کہ کہاا خبارات وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے پر دہ کو خیرہ باد کہہ چکی ہیں اور پورپین وضع قطع پر مٹ کروہی لباس پہننے گئی ہیں جو پورپین عورتیں پہنتی باد کہہ چکی ہیں اور پورپین وضع قطع پر مٹ کروہی لباس پہننے گئی ہیں جو پورپین عورتیں پہنتی ہیں تو کیاان کا بیمل ہمارے واسطے جمت ہوسکتا ہے؟ یا شریعت مطہرہ کے احکام کی پابندی لازمی ہے؟

(س) عورت کے لغوی معنی کیا ہیں؟عورتوں کومستورات کیوں کہا جاتا ہے؟ مستور کے کیا

إعورتنس

معنی ہیں؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرد کابدن زیرناف سے تھٹنے کے بنیچ عورت ہے جرہ کا تمام بدن عورت مي عور الرجال ما بين سرته الى در كبته " ميل عورت كيامعني ہیں؟ دنیامیں عورت کا کوئی نامحرم ہے یانہیں یا تمام عالم کے مردوعورت اس کے محرم ہیں؟ (۵) کیاعورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق مساوی ہیں؟اگر ہاں تو ورثاء میں سے لڑ کے کو دختر سے دونا کیوں دیا جاتا ہے؟ دونوں کومساوی کیوں نہیں ملتا کیا عورتوں کی عقل اور مردوں کی عقل برابر ہے اگر برابر ہے تو شرعا دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی گئی ہےا گر ہرا برنہیں بلکہ کم ہے تو پھر یارلیمینٹ لوکل بورڈ وغیرہ میں ان کے جانے سے كيافائده مردجس كي عقل عورتول سے زياده ہا جيما كام كرے كاياعورت؟ کیا مخلوق خدا ہوتے ہوئے اسلام نے مرداور عورت کوایک ہی درجہ دیا ہے کیا مرد وعورت میں مکسال کام کرنے کی قابلیت ہے؟ کیا جو کام مرد کے لئے موزوں ہے وہی عورت کے واسطے بھی موزوں ہوسکتا ہے اگر ہاں تو نبی یا رسول کوئی عورت کیوں نہیں ہوئی اس آيت كاشان زول اورمطلب كيام (ولا تسمنوا ما فضل اللهبه بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما الكنسبن ) ترجمه-اوراس كي آرزونه كروجس سے الله نے تم میں ایک كودوسرے پر بردائی دی ہے مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عور توں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے (یارہ ۵ رکوع۲ النساء) کیارب تبارک وتعالی نے آیت مبار کہ ولائتمنوانازل فرما کر مورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کی آرز وسے منع نہیں کیا اگر منع کیا ہے تو کیا معاذ اللہ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم کی بیویاں بیٹیاں اس حکم کی نافر مانی کر کے جہاد کرنے کے واسطے جایا کرتی تھیں جو بید کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم کی بیویاں بیٹیاں میدانوں میں جہاد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

(۲) مردحا کم اورعورتیں محکوم ہیں یانہیں اگرنہیں تو اس آیت کا کیا مطلب ہے اور شان زول كيام؟ (الرِّجَالُ فَوْامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمْ عَلَىٰ أبعُضِ وَبِمَاأَنْفِقُو مِنْ أَمُوالِهِمْ فَاالصَّا لِحَاثُ فَيْتَتْ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَالتَّيُ تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهُجُرُوهُنَّ فَي الْمَضَاجِع وَاضُرِبُوهُنَّ فَإِنَّ اَطَعُنَكُمْ فَلاَ تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيُلاً ) ترجمه مردافسر بی عورتوں پراس لئے کہ اللہ نے ان میں ایک کودوسرے پرفضیلت دى اوراس كئے كەمردول نے ان براينے مال خرج كئة ونيك بخت عورتيس ادب واليال ہیں خاوند کے بیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اور جن عورتوں کی نا فرمانی کانتہبیں اندیشہ ہوتو انھیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوؤ اور انھیں مارو پھر اگر وہ تمہارے تھم میں آ جائیں توان پرزیادتی کی کوئی راہ نہ چا ہو (النساء یارہ ۵ رکوع ۳) نیز د اللرجال عليهن درجة" ا ورمردول كوان يرفضيات ب"كا كيامطلب بـ( البقرة ٢٨)

بخاری شریف میں ہے (الرجال راع علی اهله وهو مسئول) مرد اپنی بیوی بچوں پر حکمرال ہے اور اپنی رعیت یعنی بیوی بچوں میں اپنے عمل پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک حدیث شریف لے میں ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کی کو جواب دہ ہے۔ ایک حدیث شریف لے میں ہے کہ نبی کریم اللہ نہ کا کو تجدہ کیا کرے اس سے کیا است ہے ہیں تو کہ خاوند کا مرتبہ اس کی ہوی سے افضل ہے۔ کیا وہ عور تیں جوا پنے مرتبہ کو اپنے خاوند کے مرتبہ کے برابریا اس سے افضل ہجھتی ہیں آیا ت اور احادیث کی مخالفت نہیں کر رہی ہیں تو قرآن وحدیث کی مخالفت کیسی ہے۔ اگر نہیں تو کیا کوئی الی آیت وحدیث پیش کر سکتی ہیں جن میں یہ ہوکہ عور تیں مردوں پر حاکم ہیں یا ہیہ ہو کہ عور تیں مردوں پر حاکم ہیں یا ہیہ ہو کہ عور تیں اپنے خاوند کو مارسکتی ہیں یا کہ کورت اپنے خاوند کو مارسکتی ہیں یا گوئی الی حدیث پیش کر سکتی ہیں جس کا یہ مطلب ہوکہ اگر کسی کو تھم ہوتا کہ کسی کو تجدہ کر یہ تو مردوں کو تھم ویا کہ کسی کو تیں دو حدیث تو مردوں کو تھم ویا تا کہ کسی کو تجدہ کر یہ تو مردوں کو تھم ویا تا کہ کسی کو تیت وحدیث تو مردوں کو تھم دیا تا کہ اپنی ہیو یوں کو تبدہ کریں اور اگر اس طور پر کی کوئی آیت وحدیث

ا بدایک طویل صدیث کا نکرا ہے یہاں پوری صدیث کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے تا کہ سلمان مخطوظ ہوں اوران کے ایمان ودل کی جلا ہو حضرت پر یدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرافی نے رسول اللہ اللہ تعلق ہے مجمزہ طلب کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس درخت سے ہوکہ تھے کورسول اللہ اللہ تعلق ہوا کہ درخت دا کیں اور با کیں اور سامنے اور چیچے سے جھا اور اس کی شاخس ٹوٹ گئیں (جو کہ ذیمن میں گڑی ہوئی تیس کہا کہ درخت دا کیں اور اپنی شاخوں کو کھینچ تا آتا تھا اور جلد آر ہا تھا حتی کہ رسول اللہ اعظیافی سامنے کے ماسے آ کھڑ اہوا اور کہنے لگا السلام علیک یارسول اللہ اعرافی نے کہا آپ اس کو تھم ویں کہ اپنے مکان کی طرف جو اجائے کیروہ لوٹ گیا اور اس کی جڑیں زعین میں داخل ہوگئیں اور وہ سیدھا ہو کہ کھڑ اہوگی تب اعرافی نے کہا کہ آپ جھے اجازت و سے فرمایا کہ اگریش کی کو تھم وی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تو میں البہ تورت کو تھم دیتا کہ کہ کو تجدہ کہ کہ تو میں البہ تورت کو تھم دیتا کہ اس کو توسد دوں اس کی آپ نے اجازت و دے دی۔ فاوند کو تجدہ کیا کہ آپ بھے اجازت دیں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤل کو بوسد دوں اس کی آپ نے اجازت دیں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤل کو بوسد دوں اس کی آپ نے اجازت دیں کہ بور کہ دوں اس کی آپ نے اجھا ور بیروں کو بوسد سے میں کوئی حرج نہیں۔ (کتاب الشفانی حقوق المصطف میں اللہ تھوں کو بوسد سے میں کوئی حرج نہیں۔ بدر جہا پر تر ہے (فرائ کا بدر جہا پر تر ہے ایر تر ہے (فرائ) اکا بردین کے ہاتھ اور بیروں کو بوسد سے میں کوئی حرج نہیں۔ بدر جہا پر تر ہے (فرائ) اکا بردین کے ہاتھ اور بیروں کو بوسد سے میں کوئی حرج نہیں۔

نہیں تو عورتیں یہ کیوں کہتی پھرتی ہیں کہ ہماری مان بین ابھی تک مردوں کی محکوم دینا رہتی ہیں۔عورتیں تو خدا اور رسول اللہ کے حکم سے محکوم ہیں عورتوں کومحکوم ہونے سے آزاد کرانا صریح قرآن عظیم اور حدیث شریف کی مخالفت ہے۔ کیا یہ پورپین عورتوں کا اتباع نہیں ہے جہال مستورات اینے مردول برحاکم ہیں یورپین مستورات کے کارنا مے سنا کریمی نتیجہ ہونے والا ہے کہ مندستان کی سیدھی سادھی بھولی بھالی خواتین اسلام تعلیم سے بیگانہ ہوجائیں۔ عورتوں ادر مردوں کے مرتبہ میں جوفرق ہے وہ آیات واحادیث سے ثابت ہے بے شک مرداینے بیوی بچوں برحکراں ہے مگران حاکماندا ختیارات کواستعال کرتے وقت عدل وانصاف کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اگر مردان اختیارات کو بے جاطور براستعال کرے ماعورتوں کے حقوق کالحاظ نہ رکھے گا تو اس کا بیغل شرعا ندموم و بے جا قابل مواخذہ ہے قیامت کے دن اس سے باز برس ہوگی مرد کو جاہئے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے قرآن ياكس م ( وَلَهُنَّ منْلُ أَلْذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَللرِّجَال عَلَيْهِ نَ ذَرَجَةً ) ترجمه-اور ورتول بھی کاحق ایسا ہی ہے جیساان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کوان پر فضیلت ہے (یارہ ۱ البقرة ۱۸۰) بعنی مرد کاحق عورت برہے عورت كامرد بر حضور برنور رحمة للعالمين السيالية فرماتي بي ( خيار كسر خيار كسر النسانه والطفهم بأهله) تم من المجهوه لوگ بین جوایی بیویوں کے ساتھا چھے ہیں اورائے اہل کے ساتھ لطف ومہر بانی سے پیش آتے ہیں (2) غیرممالک کی مستورات کی اتباع سے مندوستان کی باہر نکلنے والی آزاد خیال مستورات

نے ریکارڈ سننا' پیانول ہارمونیم بجانا ہے، نمائش سنیمااور تھیٹر دیکھنا، گانا بجانا، شطرنج اور تجیبی سوغیر و کھیلنا، کرکٹ فٹ بال، ہاکی کی میجیس دیکھنا، گارڈن پارٹیوں میں مردوں کے دوش بدوش کھانا بینا،آمنے سامنے بیٹھنا،ٹینس کھیلنا جوشروع کر دیا ہے کیا قرون اولی کی خوا تین میں اس قتم کے یا دوسر نے سے کہو دلعب کے مشغلے رائج تھے یا وہ اور نیک کامول میں اپناعز ہز وقت صرف کیا کرتی تھیں برتفتہ براول قرون اولی میں وہلہوولعب کے مشغلے کیا تھے؟ برتقدیر انی غیرمما لک عورتوں کے کارنا ہے شائع کر کے ہندوستان کی خواتین کو کیوں ان کے نازیباا فعال پر فریفتہ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے اگران کے بیا فعال قرآن یاک کی یا کیزہ تعلیم کے خلاف ہیں ۔سنیما اور تھیٹر کا دیکھنا مخرب اخلاق ہےاور شرعا حرام ہے تو آزادی نسوال کے علمبردار کیول چیخ و بکارنہیں مجاتے کہ کو ہمارے نزد یک گھرول میں عورتوں کا مقیدر ہنا مناسب نہیں مگراس کے بیمعنی نہیں کہتم غیرمما لک کی مستورات کی طرح بے پردہ رہو۔لہو ولعب کے مشغلوں میں شرکت کروا گرابیا کروگی تو بچائے ہام 🗜 ترقی پر پہونچنے کے قعر کے کہتی میں گروگی۔ (٨) قرون اولی میں زنا وغیر ہاا فعال پر شرعی سخت سزائیں دی جاتی تھیں بیعنی سنگسار کرنا، ہاتھ کاٹ دینا، دُرَّ ہ لگانا وغیرہ۔ان سزاؤں کے خوف سے کس کی ہمت ہوتی تھی جوافعال قبیحه کا مرتکب ہوتا پھرقر ون اولی کی خواتین میں مذہبی امور کی یا بندی آج کل کی عورتوں

نے کیے مغربی باجات ایک متم کا اگریزی باجا سے چوسر، ایک کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے سے ایک کھیل جوجال لگاکر ریدگی گیندوں اور تانت کے بلوں سے کھیلا جاتا ہے فی اخلاق کو ہر بادکرنے والالا مزل، کوٹھا کے گڑھا

سے سوگنا زیادہ تھی اجکام شریعت سے قرون اولی کے مردوعورت آج کل کے مردوعورت سے زیادہ واقف تھے جس کا لازمی نتیجہ بیتھا کہ برسوں کے حیا سوز افعال الگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں برخلاف اس کے کہ جارے زمانے میں عیب کوعیب اور گناہ کہ کا خبیں سمجھا جاتا۔ مردوعورت دونوں کی بہی حالت ہے زمانہ نبوی سے جتنا بعد ہوتا جاتا ہے اتنی ہی ند ب سے لا پرواہی بردھتی جاتی ہے مخرصادق عالم ما کان وما یکون تلفی نے آج سے تیرہ سوبرس پیشتر ہم کوایسے زمانے کے آنے کی خبر دی ہے جس میں بدکاریاں ترقی پر ہول گی اور دین کومضحکہ لیسمجھا جائے گا بیروہ حقیقت ہے جس کا انکارٹھیک دوپہر کی دھوپ ہوتے ہوئے آفاب کے وجود سے انکار ہے ہارے زمانے سے پہلے کے اکابر یول فرما گئے ہیں كى دەمىلمان درگور سى ومىلمانى دركتاب "پى جہال اس قدر كىك د يكه اے كم موجوده زمانے کی خواتین کا بردہ عہد خلفا کے بردہ کے مطابق ہوجائے وہاں کیااس کی بھی ضرورت ہے کہ موجودہ زمانے کی مستورات کاعمل اور دین امورکی یا بندی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تعظم کی بیبیوں اور بیٹیوں کے مطابق ہوجائے۔مروجہ پردہ کوملیا میٹ سے کرنے سے پیشتر کیا ہضروری نہیں ہے کہوہ احکام سزا گورمینٹ سے جاری کرالتے جائیں جومثر بعت مطہرہ کی رو سے عہد خلفا میں جاری تھے جن کے خوف سے باہر نکلنے والی خوا تین نہ تو ستائی جاتی تھیں اور نہ وہ خود آ وارگی کی ہمت کرسکتی تھیں اگر بیرسب ممکن نہیں ہے تو مروجہ پردہ کو ملیا میٹ کر کے اس کی جگہ قرون اولی والا پر دہ نہیں بلکہ غیر مما لک کی غیرمسلم مستورات کی ل بنی ع قبرستان س پامال، تباه

بے بردگی رائج کرنا کون می دانائی ہے بور پیں مستورات کی آزادگی اور بے بردگی کواسلام سے اور اسلام کواس سے کچھ واسطہ ہیں۔اس بے پردگی کے باعث جو حیاسوز واقعات آئے دن بورپ وغیرہ ممالک میں ہورہے ہیں ان سے کون واقف نہیں اور نیز ہمارے ملک کے عرض وطول میں جو ہورہے ہیں جنھوں نے سیکڑوں گھرانوں کے انسانوں کومنھ دکھانے کے قابل نہیں رکھاان کے انسداد لے کی کیا تدبیر ہے؟ بے یردگی کی وجہ سے آوارگی کا جوسیلاب عظیم بھیا تک صورت میں امنڈ اچلا آر ہاہاس کے واسطےکون ی آہنی دیوار تیار ہے۔ (9) کہا جاتا ہے کہ آج کل جو پردہ ہندوستان میں رائج ہے وہ سراسرغیراسلامی ہے موجودہ پردہ کونہ ہمارے علمائے خالص اسلامی پردہ لکھتے ہیں بغرض باطل اگریہ بھیجے ہے تو کیا بيخ مجد دالف ثاني وشاه ولي الله صاحب محدث د ہلوي وشاه وعبدالحق صاحب وشاه عبدالعزيز صاحب وديكر متقدمين علائے كرام رحمة الله تعالى تيمم اجمعين كى بيبياں بيٹيياں باہر نكلاكرتى تھیں سیروسیاحت کو جاتی تھیں یا ہندوستان کے مروجہ یردہ کی یابندی کر کے گھر کی جہار د بواری میں زندگی بسر کرتی تھیں کیاان بزرگ ہستیوں کے زمانہ میں بردہ کی انتہا پیندی وہ نہ تھی جواب بھی بفضلہ تعالی بہت سے شریف گھرانوں میں یائی جاتی ہےاگر گھروں میں زندگی بسر کرتی تھیں تو ان اکابر نے اس زمانہ میں کیوں محسوس نہیں کیا کہ ہزار میں 999 عورتوں کواس انتہا پندی نے تعلیم سے محروم کردیا ہے اور ان کی صحت کو بھی خراب کر دیا ہے یہ بردہ مسلمانوں کی ترقی میں روڑااٹکا تا ہے عورتوں کے انسانی حقوق کے خلاف ہے۔

لے روک تھام

جس وفت اسلام ہند میں آیا اس وفت ہے لے کر آج تک ہزاروں علما فضلا ،اولیائے کرام رضوان الله تعالی میم اجمعین ہندوستان میں ہوگزرے ہیں ان سب کے یہاں مروجہ پردہ تھا یا نہیں اور مروجہ پردہ کے متعلق ان کے اقوال کیا ہیں؟ علمائے اسلام نے تو موجودہ پردہ ہی کوضروری بل کہ اشد ضروری لکھا ہے اور اپنے گھروں میں اس کی یا بندی کرائی ہے کہ قرآن وحدیث میں اس پردہ کی تا کید ہے بیعلمائے کرام پر کھلا ہواافتراء ہے کہ موجودہ برده کونه بهارے علمائے خالص اسلامی برده لکھتے ہیں۔ رہاصحت خراب ہونے کا وہم تو کیا ہمارے زمانہ کی عورتوں کی صحت خراب ہونے کے اسباب پنہیں ہیں کہ انھوں نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے دن بھر چاریائی پر لیٹنا یا بیٹھنا اختیار کرلیا ہے، کا ہلی یہاں تک بردھ گئی ہے کہ یا خانہ میں لوٹا مامالے رکھتی ہے بیکدان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا دشوار ہے اس کے لئے بھی خادمہ کی محتاج ہیں مستورات اگر گھر کے کام کاج میں دل چھپی لیس خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی خودہلیں چلیں تو کیاان کی تندرتی پراچھاا ژنہ پڑے گا؟ یا یارک کی سیرو تفریح ہی اس کا دا حدعلاج ہے برانے زمانہ سے لے کر پچھر در قبل تک عورتوں کا چکی پیپنا ٹابت ہے یانہیں اور چکی پیناایک طرح کی درزش ہے یانہیں اور صحت جسمانی کے لئے تفع بخش ہے یانہیںا گرنفع بخش ہے توان عورتوں کوجن کی صحت خراب ہونے کا حامیان آزادی نسواں کو اندیشہ ہے گھروں سے باہر نکال کریارک کی سیروتفریج کرانے کے بحائے اس ورزش كى طرف كيول متوجه بين كياجاتا؟

لے خاومہ، دائی، باور چن ع اگال دان

اب سے پہلے عموماسب عور تیں گھروں ہی میں رہتی تھیں پس اس زمانہ اور اس زمانہ کی تعداداموات کامقابلہ کر کے ٹابت کیا جائے کہ اب گھروں سے باہر نکلنے کی اسکیم پڑمل کر کے اموات میں کتنی کی پیدا ہو گئ ہے نیز اس کا بھی ثبوت دیا جائے کہ باہر نکلنے والی مستورات کی عمریں دراز ہوگئی ہیں بینی بیا گرساٹھ ستر سال زندہ رہتی ہیں تو گھروں میں رہنے والی جالیس بچاس برس ہی میں گور کامنھ دیکھتی ہیں۔ قرآن عظيم مين رب تبارك وتعالى فرما تا ب الاحزاب ( وَفَـــــــرُنَ فِـــــهُ بَيُونِ كُنُ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلَيْةِ الْأُولِي ) (ياره ٢٢-ركوعا-) اور ا پنے کھروں میں تھہری رہواور بے بردہ نہر ہوجیے اگلی جاہلیت کی بے بردگی ) اگر گھر کی چارد بواری میں رہنے سے صحت خراب ہوتی ہے تو کیا تھیم مطلق جل جلالہ نے ایسے امر کی یا بندی کا حکم دیا ہے جس سے صحت خراب ہوجائے گھر کے اندرر ہے کو صحت خراب ہونے کی وجه قرار دینامولی تبارک و تعالی پرمغرض مونا ہے یانہیں؟ کیا حامیان آزادی نسوال کوئی الیی نص صریح قرآن یاک کی بتائیں گے جس کا پیمنہوم ہو کہ عورتیں یارک میں سیروتفری کے واسطے جایا کریں تا کہان کی صحت خراب نہ ہوغیور آ مسلمان اور ان کے یہاں کی بردہ انشین مستورات تو عورتول کی سیروتفری اور بلاضرورت با ہر نکلنے کونفرت کی نگاہ سے دیکھتی میں کیوں کہ بینا جائز ہونے کے علاوہ آوار کی کا پیش خیمہ سے ہے۔ (۱۰) قرون اولی میں کتنی عورتیں د فاتر اور دیگر محکموں میں ملازم تھیں کیا جس طرح مرد ا غیرت مندمسلمان ۲ تمهید نوکری کرتے تھے ای طرح سے اس زمانہ کی عورتوں نے بھی نوکریاں کی ہیں اگر جواب نفی میں ہے تو اب کیوں ممالک غیر کی عور توں کے کارنا ہے بیش کر کے مستورات کونو کریا ل کرنے کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے اگر وجہ یہ ہے کہ اب مردوں کی آمدنی سے بسراوقات نہیں ہوتی تو مردوں کی آمدنی سے اس زمانہ سے پہلے کیوں کربسراد قات ہوجاتی تھی آج کل میاں بیوی دونوں کما کرلاتے ہیں پھر بھی گزارہ کیوں کرمشکل ہو گیا ہے کیا اس کی وجہ وہی غیرمما لک کی مستورات کی تقلید نہیں؟ کون نہیں جانتا کہ پورپین مستورات کی تقلید میں عورتوں کے ایک ایک سوٹ سلوانے ہی میں آٹھ دس سورو پیہے سے زیادہ صرف ہوجاتے ہیں پھر کپڑے کی قیمت کا کیا ہو چھنا اگریہ تقلید نہ ہوتی توسیر وں روپیہ کی بچت ہوتی اینے یا نجاہے کرتے وغیرہ کوی لیٹاان کے واسطے کیا دشوار امرتھا جبیبا کہاب بھی گھروں میں رینے والی کرتی ہیں ان کوفراک کوٹ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں جوٹیلر ماسٹر کی دکان کی چکر ا لگا ئیں کیا جا میان آزادی نسوال ان اخراجات کوفضول نہیں سمجھتے ہماری ماں بہنوں نے جن سادہ وضع قطع کے کیڑوں کو بہنا ہے اور سیکڑوں عور تنیں اب بھی پہن رہی ہیں جن میں نہ اسراف ہےنداترانا کیاان کااستعال مستورات کے واسطے مناسب نہیں؟ اگر مناسب سے تو مستورات کو کیون نہیں سمجھاتے کہ پورپین طرز کالباس اول تو تمہارے اعضا کوشر بعت مطہرہ کی ما بندیوں کے مطابق نہیں چھیا تا دوم اس میں اسراف ہی اسراف ہے موجودہ زیانے میں بےروزگاری بردھتی جاتی ہے شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہوجس میں کل بردھے لکھے باروزگار مول بس اس حالت اورشر بعت کے احکام کو مدنظر رکھ کرغیر مما لک مستورات کی تقلید نہ کرو۔

اب میں پیجیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ مردوں کے ساتھ ہرمحکمہ میں مما لک غیر کی عورتوں کی طرح نوکری کر کے اور بارلیمینٹ اورلوکل بورڈ کے جلسوں میں بیٹھ کر باری تعالى كاس مكم كالعميل عورتول سے كيے ہوگا۔ (وَ فُلُ لِلَّمُ وُمنْت يَغُضُضُنَ مِتُ أَبُصَارِهِنَ ) ترجمه( اورمسلمان عورتوں کو حکم دو کہا بنی نگاہیں نیجی رکھیں ) یارہ ۔ ۱۸۔ رکوع ۱۰ النور ۔مفسرین کہتے ہیں کہاس کے بیمعنی ہیں کہمر دوں کو نہ دیکھیں نیز مولی تبارک وتعالی کے اس حکم کی یا بندی مردوں سے کیسے ہوسکے گی کہ فرما تا ہے ( فیل لِلْمُومِنِيُنَ يَغُضُوا مِنُ أَبُصَادِهِمْ ) ترجمه (ملمان مردول كومم دوكها بي نگاہیں نیجی رکھیں )النور، یارہ ۱۸،رکوع ۱۰)مفسرین فرماتے ہیں اس کے پیمعنی ہیں کہ جس چیز کاد یکھنا جائز نہیں اس پرنظر نہ ڈالیں۔ کیاعور توں کادیکھنا جائز ہے کیاعور توں کادیکھنااس آیت کے علم سے متنی ہے اگر ہے تو دلیل کیا ہے اور اگر عور توں کو د مکھنے کی بھی اس آیت سے ان کے نامحرم مردوں کوممانعت ہے تو مردوں کے دوش بدوش جب عور تیں کام کریں گی یارلیمینٹ وغیرہ اجلاسوں میں بیٹھیں گی تو مسلمان مردوں سے اس حکم کی یابندی جیسی کچھ ہوگی وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہی بخو بی بتاسکتے ہیں خصوصا اس پرفتن زمانے میں مديث شريف مين آيا م (ابن آدم لك اول نظرة وإياك والثانية) ترجمه \_ آدم زادے تیرے لئے پہلی نظر کی اجازت ہے مگر خبر دار دوسری نظر نہ ڈالنا دوسری حدیث مر - (عن بريد لا قال رسول الله على با على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الآخرة) ترجمه العلى ايك نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں (ابوداؤد) عامیان آزادی نسواں بتا ئیں کہ دفاتر ، یارلیمینٹ ،لوکل بورڈ وغیرہ میں جب عورتیں مردوں کے دوش بدوش کام کریں گی تو عورتوں پر مردوں کی نظریں کتنی مرتبہ پڑیں گی اور مرد اُن احادیث کے بموجب گنہگار ہوں گے یانہیں۔ نیزعور تیں جو ایسا موقع دیں کہ خواہ مخواہ مردوں کی نگاہیں ان پر پڑیں گنہگار ہوں گی یا نہیں ؟ مولی تبارک وتعالی فرماتا ہے (بَاالَيْهَاالنَّبِي قُلُ لِآ زُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَآ وَالْمُومِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلِابُيبِهِ نَ ) بارة ٢٢ ـ ركوع ٥ ـ الاحزاب - (ترجمه: اع! ني ايل بيول اور صاحبزاد بوں اورمسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنی جا دروں کا ایک حصہ منھ پر ڈالےرہیں)مفسرین فرماتے ہیں کہاس سےمطلب بیہ ہے کہ سراور چہرہ کو چھیا تیں جب كسى حاجت كے لئے ان كوبا ہر نكانا ہوكہ بيررہ ہيں۔اس آيت مباركہ برمطلع ہوكركوئي مسلمان بین کے گا کہ مستورات کا ضرورت بلا ضرورت بے پردہ باہر نکلنا جائز ہے۔ پور پین مستورات اوران کا اتباع کر کے ہندوستان کی بعض خوا تین جس ڈھنگ سے باہر نکل رہی ہیں اس کو بطرز جا ہلیت کہنا بالکل درست ہے۔ (۱۱) کہاجاتا ہے کہ اسلامی پردہ وہی ہے جس کے پیچے " وَلاَ يُبُدِيْنَ ذَيْنَتَهُنَّ الَّا مَا ظَهَرَ منها" كاقرآنى تائدموجود ب- بتاي كهاس آيت كى مفسرين نے كياتفسر بيان كى ہے کیا ' اُلا مَاظَهَرَ مِنْهَا" میں وہ تمام اعضاداخل ہیں جن کو کھو لے ہوئے بور مین مستورات اور ان مستورات کی وضع پر مٹنے والی مسلمان عورتیں روزانہ باہر نکلا کرتی ہیں

پارلیمینٹ وغیرہ میں ملکی امور پر بحث ومباحثہ کرتی نظر آتی ہیں مردوں کی مجالس میں لیکچر ویق ہیں۔ دفاتر دیگر محکموں میں نوکریاں کرتی ہیں گارڈن یار ٹیوں میں شریک ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ کھاتی بیتی ہیں ٹینس، فٹ بال، ہاکی کرکٹ، کی میچیں دیکھتی ہیں۔ وَلاَيُبُدِيُنَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنُهَا كَمْتُعَل يون وارد مواسى ( وَلِيَضُوبُنَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبُدِينَ ذَيْنَتَهُنَّ الْأَلْبُعُولَتِهِنَّ أَوْلَبُآنِهِنَّ أَوْلَبَآءِ بُعُولَتِهِ نَّ أَوُلَبُنَآ مُهِنَّ أَوُلَبُنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوُاخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيَ إِخُوانِهِنْ أَوْبَنِي أَخُونِهِنَّ أَوُنِسَا بِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِالتَّابِحِينَ غَبُرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مَنَ الرِّجَال أو الطُّفُل الذِينَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْزَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضَرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ ذِيْنَهِنَّ ) (النورياره-٨اركوع ١٠)-ترجمه: اور دوييخ اييخ كريبانوں ير ذالے رہيں اور اينا سنگار ظاہر نہ کریں مگرایۓ شوہروں پریاایۓ باپ یاایۓ شوہروں کے باپ یاایے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانچے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی كنيرين جوايين ہاتھ كى ملك ہول يا نوكر بشرطيكه شہوت والے مرد نہ ہوں يا وہ بيج جنھيں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین بریاؤں زور سے ندر تھیں کہ جانا جائے ان کا جھیا ہواسنگار ) شریعت طاہرہ کو بردہ میں یہاں تک مبالغہ مقصود ہے کہان کے زیور کی آ واز بھی مرد سنف نه مائے اس لئے زمین بریاؤں زور سے رکھنے کی عورتوں کواز روئے قرآن یا کے ممانعت ہے حدیث شریف میں تو عورت کاعطرا کا کرمحفلوں میں لوگوں کے درمیان سے گزرناممنوع

ہے۔ (فال النبی - صلی الله تعالی علیه وسلم - الموأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهی کذا بعنی ذانیة ) (ترفری) دوسری استعطرت فمرت بالمجلس فهی کذا بعنی ذانیة ) (ترفری) دوسری طیبا) حدیث میں ہے (افرا شهدت احداکس السسجد فلا تمسن طیبا) (موطا و مسلم) جبتم میں سے کوئی ورت مجد میں جائے تو خوشبوندلگائے - بھلا جس فرہب میں ورتوں کے واسطے بیاد کام ہوں اور پردہ کا ایباعظیم الثان اہتمام ہوکہ عورتوں کے بیروں کے زیور کی آواز تک غیر محرم مردنہ سننے پائے ان کے کپڑوں میں لگے ہوئے عطر کی خوشبو تک غیر محرم مردوں تک نہ بہو نجنے پائے اس فد ہب کے نام لیوا بے پردگی بل کہ یور پین مستورات کی عربیانی کودیدہ ودانت جائز تھرائیں - بیتو قرآن عظیم اور حدیث شریف سے تھلم کھلا سرتا بی اور دوگردا نی ہے۔

بعض روایات پرنظرکر کے لا ببدب ذیننهن الا ما ظهر منها کاتفیر میں مفسرین کے ایک گروہ نے بہ کھا ہے کہ چرہ اور گؤتک ہاتھ اور گخوں تک قدم کا چھپانا ضروری نہیں ہے جب کہ نظر بدسے امن ہو چنا نچ تفییر احمدی میں ہے۔ والسی الحدولا الاجنبية مطلقا ان لعریا میں میں الشہولا و ما سوی الوجه والکف والمقدم ان امن منها ۔ لیمن حرہ اجنبی کی طرف نظر مطلقا حرام ہے اگر شہوت سے امن نہ ہواور اگرامن ہوتو چرہ ۔ گؤتک ہاتھ اور گخوں تک یا وس کے سوایا تی ہر حصہ بدن کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ آج کون کہ سکتا ہے کہ عور تیں چرہ کھو لے پھریں اور نگاہ بدسے امن ہوکوئی بری نظر سے اخیں و کیھے ہی نہیں۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ہاتھ یا وُں اور قدم کا امن ہوکوئی بری نظر سے اخیں و کیھے ہی نہیں۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ہاتھ یا وُں اور قدم کا

كھولناا دراس كى طرف نظر كرنا بھى جائز نہيں بيتھم تواس قول پرتھا كەلا يب ذينتهن كومسكة نظرمين وارديايا جائے كيكن بيضاوي كي تحقيق اس كےخلاف ہے وہ فرماتے ين الاظهران مذا في الصلاة لا في النظر فان كل بدن الحرة عورة ولايحل لغير الزوج والمحرم النظرالي شئي منها الإ الضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة - ليني اظهريب كهيم تمازمين ب بینظر کا حکم نہیں ہے کیوں کہ حرہ کا تمام بدن عورت ہے اور شو ہروں اور محرموں کے سواکسی کو اس کے بدن کے کسی حصہ کی طرف نظر کرنا حلال نہیں مگر بضر ورت مثل معالجہ اور خمل شہادت کے کہ جب شاہد کی ضرورت تو وہ موضع شہادت کو دیکھ سکتا ہے اس تحقیق کی بنا پرشہوت اور نظر بدسے امن ہونے کی صورت میں بھی تمام بدن کا مع چبرہ اور ہاتھوں اور یاؤں کے چھیا نالازم ہے کسی حصہ بدن کی طرف نظر کرنا حلال نہیں ۔صاحب بیضاوی کی شخفیق کی بنا پر توالا سا ظهر منها سے حامیان آزادی نسواں کورتی بحربھی فائدہ ہیں اور پہلی تحقیق میں نظر بدے امن کی قید ہے جومفقو دہے تو حاصل ہیں ہوا کہ اس زمانہ میں حرہ کو جب سی حاجت کے لئے باہر نکلنا ہوتوا پناکل بدن مع چبرہ، ہاتھ یاؤں کو چھیا کر نکلے۔ کیاان تفاسیر پرمطلع ہوکر بھی حامان آزادی نسواں کیے جائیں گے کہ ہندوستان کی باہر نکلنے والی آزاد خیال مستورات کا برائے نام پر دہ اسلامی پر دہ ہے اور اس کے واسطے ولا يبدين ذينتهن الاما ظهر منها كى قرآنى تائيهموجود بريتواييا بى بجيا کہ کوئی تارک الصلوٰ ق مخض کے کہنمازنہ پڑھنا جا ہیے اوراس کے واسطے لا نہ ہے۔ وا

الصلوف کی قرآنی تا ئیدموجود ہے۔ برانصاف پندمسلمان کے بزدید آج کل کی باہر فکلنے والی مستورات کا برائے نام پردہ سر سرغیراسلامی ہے اس کو پردہ سے تعبیر کرنا ہی سراسر فلطمی ہے بیتو کھلی ہوئی بے پردگی یورپ کے رسم ورواج کی پیداوار ہے بیسراسراسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس بے پردگی کی تائید کی آیت قرآنی سے نہیں ہو سکتی وہی پردہ اسلامی پردہ ہے جو گھروں میں رہنے والی شریف زادیوں میں رائے ہے ان کو جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو سر سے پیر تک کل جم کو برقع وغیرہ سے چھپا کرنگتی ہیں۔ اس کو تمام علائے کرام خالص اسلامی بردہ کہتے ہیں۔

(۱۲) مفسرین نے مندرجہ ذیل آیت کی تغییر بیان کیا ہے اور ان آیات میں کس تنم کے پردہ کا تخکم ہے۔ آیا استے ہی جمع چھپانے کا تخکم ہے جتنے ھے جسم کو مغربی ممالک کی مستورات چھیاتی ہیں یا کسی اور تنم کے بردہ کی اہمیت ظاہر کرتی ہیں

(۱) وَإِذَا سَالَتُهُوهُ مُنَ مَنَاعاً فَسُنَلُوهُ مُن مِنُ وَدِرَآهِ حِجَابِ ذَالِكُمُ اللهُ وَإِذَا سَالَتُهُ وَهُ مُن مَنَاعاً فَسُنَلُوهُ مُن مِن وَدِرَآهِ حِجَابِ ذَالِكُمُ اللهُ وَلِنَابَ ، بِإِره٢٢، رَوَع ٢٠ ) يعن اور الطهَرُ لِفَ لُوبِ مُن وَفِي فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ وَسَعَم اللهُ مِن اللهُ وَسَعَم اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ وَسَعَم اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ال

(ب) بنآیها الذین امنوالا تدخلوا بیونا غیر بیون کمر حتی نستانسوا و تسلم و الذین امنوالا تد جلوا بیونا غیر بیون کمر وا کی موااور گرول می نه جاؤ تسلم و الحقی الملها) ترجمه: اسائیان والو! این گرول کے موااور گرول میں نه جاؤ جب تک اجازت نه لے لواور ان کے ساکنول پر سلام نه کرلو۔ (پاره ۱۸، رکوع ۱۰، النور)

تستانسوا كمعنى تستاذنواكي باورصرت الى كقرأت من تستأذنوا بى آياب (۱۳) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنه کولکھا کہ کفار ابل کتاب کی عورتوں کومسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ سلمہ تورت کوغیر مسلمہ تورت کے سامنے اپنابدن کھولٹا جائز تہیں قرآن شریف میں بھی ایباہی وار دہواہے جبیبا کہلامیں گزرا کہ عورتیں اپناسنگار ظاہر نه کریں مگرایئے شوہروں وغیرہ اورایئے دین کی عورتوں پر ، دیکھئے یہاں صرف اینے دین کی عورتوں کے سامنے سنگار ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ کیا یارلیمینٹ ،لوکل بورڈ ، دفاتر وغیرہ میں غیرمسلمۂ عورتوں کے سامنے تو در کنارغیر محرم مسلمان مردوں اور غیرمسلم مردوں کے سامنے بور پین وضع قطع کے لیاس پہن کرآنا قرآن کی نافر مائی تہیں ہے؟ (۱۴) بیمقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن بھری ۔ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے كرصوراقد والله الله الله الناظرَ وَالمَنْظُورَ الَّهِ ) توجمه: كمالله تعالی نے غیر کی عور توں کود میصنے والے براورجس کودیکھا گیاہے اس برلعنت کر ہے۔ کیااس حدیث سے بیمعلوم ہیں ہوتا کہ غیرعورت کودیکھنامرد کے لئے ناجائز اورسبب لعنت ہے ای طرح جوعورتیں ہے پر دہ رہیں اور ایساموقع دیں کہ خوامخواہ لوگوں کی نگاہیں ان پر بڑیں ونیز حضور نے ان پرلعنت فرمائی کیا وہ عورتیں جو باہرتگتی ہیں دفاتر میں نوکریاں کرتی ہیں لوکل بورڈ وغیرہ کے اجلاسوں میں بیٹھتی ہیں اس حدیث کے تحت میں نہیں آتیں کیا وہ خواہ مخواہ لوگوں کوان کی نگاہیں پڑنے کا موقع نہیں دیتی؟

(10) حدیث شریف میں آیا ہے کہ از واج مطہرات میں سے بعض امہات المونین سیدعالم علی کا خدمت میں حاضر تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم صحابی رضی اللہ تعالی عنبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ نابینا تھے حضور نے از داج مطہرات کویردہ کا حکم فر مایا حضرت امسلمہ رضى الله تعالى عنها نے عرض كيايار سول الله!وه تو نابينا بين فرمايا كياتم بھى نابينا بو (تر مذى وابوداؤر ) کیااس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ عورت بھی غیرمر دکونہ دیکھے۔ (۱۲) تر مذی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے کہ حضور اقد س عليه فرمايا (المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطن) عورت مستوراور قابل پردہ ہےاوراس کاحق بھی ہے کہوہ چھیے جب باہر تکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظرا تھا تا ہے کیا اس حدیث میں پردہ کی تا کیداور بے بردگی کی مضرت کا اظہار نہیں کیا گیا ہے؟ یہ نبی کریم اللہ کی کھلی نا فر مانی نہیں کہ حضور تو بیفر مائیں کہ عورت کا بھی حق ہے کہ وہ چھیے اور حامیان آزادی نسواں اس کے چھینے کوعور توں کے انسانی حقوق کے خلاف ابنائیں۔ (۱۷) بخاری ومسلم میں حضرت شیبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور اقد س على النسآء فقال رجل يا كمر والدخول على النسآء فقال رجل يا رسول الله أرابت الحمو فال الحمو هو الموت) يعنى صويقي في ارشادفر ماياتم ايخ آپ کوعورتوں پر داخل ہونے سے بچاؤ ایک مخض نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیور جیٹھ وغیرہ العنی ان لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ جوعورتوں کے شوہر کے دشتے دار ہوں جم عربی زبان

میں شو ہر کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں سوااس کے آباء دابناء کے ۔حضور نے فر مایاحم موت ہے یعنی اس سے پردہ اور پر ہیز بہت ضروری ہے۔ کیا بیصدیث شریف ظاہر نہیں کرتی کہ شریعت طاہرہ میں پردہ کی کس قدرتا کیدہے یہاں تک کہ دیور جیٹھ سے بھی پردہ کرنے کا عم ہے کیا حامیان آزادی نسوال کسی دلیل سے اس امر کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ نبی کریم مالی کے زمانہ میں یا صحابہ کرام ، تا بعین ، تبع تا بعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ میں مستورات اس بے پردگی کے ساتھ دیور جیٹھ وغیرہ نامحرم لوگوں کے سامنے آتی تھیں جس بے پردگی کے ساتھ ہمارے زمانہ میں آزاد خیال مستورات دیور جیٹھ تو در کنارمسلم اور غیر مسلم تامحرم مردول كسامن بلاتكلف آتى بين "هاتوا برهانكم اان كنتم صادقين \_ (۱۸)(۱) حدیث میں جوعورتوں کے بالا خانے پر جانے کی ممانعت ہے اس کی کیا وجہہے؟ (ب)ابوداؤ دمیں حضرت عبداللہ ابن بشریضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہے رسول الله والله والمان التي باب قوم لمريستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الإيمن و اوالايسر (الحديث) حفوياً الله جب مي قوم کے دروازہ پرتشریف فرماہوتے تو دروازہ کے سامنے رخ کر کے قیام نہ فرماتے داہنے یا یا ئیں بازو پر قیام فرما کرالسلام علیم فرماتے حامیان آزادی نسواں سرکار دوعالم اللہ کا کے اس طرزعمل برغور وخوض کریں اوراینی آنکھوں سے پورپین عینک اتار کراسلامی عینک سے دیکھیں کہ حضور برنور رہائی جومسلمان مردوں عورتوں کے باپ ہیں بیاحتیاط برتیں کہ دروازه كے سامنے قيام نفر مائيں بل كدواہنے بائيں كھرے ہوكرالسلام عليم فر مائيں مكر حاميان

آزادی نسوال عورتوں کو بے پردہ باہر نکلنے غیرمحرم مردوں کے سامنے آنے کی ترغیب دیں مردوں کاعورتوں کو دیکھنا جائز ویے خلل قرار دیں العجب ثم العجب ۔کیا حامیان آزادی نسواں بتائیں گے کہ داہنے بائیں قیام فرمانے میں کیامصلحت و حکمت تھی؟ (۱۹) پیجوکہا گیا ہے کہ آج کل جو پردہ ہندوستان میں رائج ہے وہ سراسرغیراسلامی ہے ہیے پردہ قدیم ہندوستان کے رسم ورواج کی پیداوار ہے سرتا یا غلط ہے ہم آیات واحادث سے ٹا بت کر چکے ہیں کہ عور تیں بدرجہ مجبوری جب سی ضرورت سے باہر نکلیں تو ان کا کل جسم سر سے پیرتک کپڑے سے ڈھکا ہونا جا ہے اور یہی بردہ ہندوستان کی بردہ نشین عورتوں میں رائج ہے۔کیاتفبیر بیضاوی کے مصنف ہندوستان کے رہنے والے تھے اور کیا انہوں نے مندوستان كرسم ورواج سے متاثر موكر "ولايبدين ذينتهن الا ماظهر منها عكو مسئله نظر میں وارد نبیں مانا اور حرہ کے تمام بدن کوعورت بتایاصا حب بیضاوی اسی بردہ کا حکم تو قرآن عظیم سے بتاتے ہیں جو ہندوستان کی پردہ نشین مستورات میں رائج ہے اگر چہ تیرہ سو برس سے زیادہ زمانہ گزرگیا مگر پھر بھی عرب میں یہی رواج ہے۔ باہر نکلتے وقت بدوی عورتیں بھی اپناکل جسم کپڑے سے چھیالیتی ہیں کیا وہاں کی مستورات کی نسبت بھی یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے ہندوستان کے رسم وراوج سے بیر پردہ سیکھا ہے۔ کیا حامیان آزادی نسواں الی مثالیں پیش کریں سے جن سے بیٹا بت ہوکہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ میں عورتیں اس طرح بے بردہ با ہرتکتی ہیں جس طرح ہندوستان کی آزاد خیال عورتیں مغربی رسم ورواج میں فتا ہوکر ہے بردہ باہر لکل رہی ہیں۔

(۲۰) کیا جامیان آزادی نسوال بتاسکتے ہیں کہ وہ مروجہ بین المسلمین پرد ہے کو جو ہندوستانی ردی کیا جامیان آزادی نسوال بتاسکتے ہیں کہ وہ مروجہ بین المسلمین پرد سے بیشتریہاں رسم ورواج کی پیداوار بتاتے ہیں تو مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے بیشتریہاں کے کفار ومشرکین کے کن کن تو موں میں اس پرد سے کا رواج تھا؟

(عرفان علی قادری رضوی غفرلہ)

# يرده جنتى نعمت

اللہ تعالی آن مجید کے سورہ رض شریف میں ارشافر ماتا ہے کو کہ منظم کو کان فی المخیکر اللہ تعالی کی تعلیہ کی طرح ہیں اللہ تعلیم میں ہوا کی ہموتی کی خمید کی طرح ہیں اللہ تعلیم موسی ہوا کے مقداب کہ وہاں عورت مرد مخلوط اور نظے مول کے مقیم سے کہ مقی پر ہیز گارسے بھی پروہ لازم ہے وہاں عورت مرد مخلوط اور نظے مول کے مقیم اسمید ہواں صاحب قبلہ تعلی علیہ الرحمة ) اس کے رہیم معلوم ہوا کہ جس گھر میں پردہ ہوا کہ جس گھر میں پردہ وہ کہ گھر ہے جس گا کو ک میں پردہ وہ گا وی جنتی گھر ہے جس گا کو ک میں پردہ وہ گا وی جنتی گھر ہے جس گا کو ک میں پردہ وہ گا کو ک جنتی گھر ہے جس گا کو ک میں پردہ وہ گا کو ک جنتی گھر ہے جس گھر میں پردہ وہ کو گئی آبادی گا کو ک ہے ہوں کے کہ قبل میں ہوا کہ جس گھر میں پردہ ہے وہ شہر جس کی مسلمانان المل سنت کو اپنی آبادی میں اسمادی پردہ دائے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ٹم آمین ۔

## سركاراعلى حضرت فرماتے ہيں: \_

اند عیرا گھرا کیلی جان دم گھنتادل اکتاتا خدا کو یاد کر بیارے دہ ساعت آنے والی ہے

# مساوات کی چیخ و بیکار اوراس کے برے نتائج

مغربی ممالک کی مستورات کی اتباع سے ہندوستان کی عورتوں میں بھی مساوات کی چیخ و ریار مجی ہوئی ہے زنانہ رسالوں میں سے کوئی رسالہ بھی ایبانہیں ہے جس میں مساوات کا شوروغل نہ ہوعورتوں کی طرف سے پرزورالفاظ میں بیمطالبہ ہے کہ ہمیں بھی مردوں کی طرح کام کرنے کا موقع ملنا جا ہے اور بیر کہ اسلام نے ہرمقام حیات برعورت کومرد کے دوش بدوش کھڑا کردیا ہے بعض مستورات نے تو یہاں تک لکھ مارا کہ ہم مردول سے کم تر نہیں بل کہ برتر ہیں ۔نمعلوم ان عورتوں نے آیات اُلِر جال فُواْمُوُن عَلَیٰ النِّسَاءِ (مرد ما كم بي عورتوں ير)وللرجال عليهن درجة (اورمردول كوان يرفضيلت م) كوقرآن ياك سے معاذ الله قلم زدكر ديا ہے جوا سے صاف وصرت حكم كے ہوتے ہوئے مردوں کے برابربل کہان سے برتر اپنے کو بتارہی ہیں اور کہدرہی ہیں ہماری مال بہنیں ابھی تک مردوں کی محکوم دنیا میں رہتی ہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ آزادی کا جام پیتے ہی ان ے قلوب سے خوف خدا رفو چکر ہو گیا جھی تو خدا کے احکام کی تھلی نا فرمانی کرتے ہوئے ان کاول نہیں کرزتا۔

مساوات کا خیال جیسا کم مضر ہے وہ اظہر من اشمس ہے کسی دلیل و بربان کا معتاج نہیں ۔ مغربی اقوام کی مستورات نے اس مساوات کو عملی جامہ پہنانے میں وہ بلند پروازیاں دکھا کیں کہ الا مان ۔ اس مساوات کے خبط (دیوا تگی) نے یور پین عورتوں کواس پر الا وکھا کیں کہ الا مان ۔ اس مساوات کے خبط (دیوا تگی) نے یور پین عورتوں کواس پر الا وکھا کیں دو بھی وہی وہی کام کریں جومردکرتے ہیں انھوں نے اخلاقی و فرجی

بند شوں کو تو ژپھوڑ کراور خاتھی زندگی کی ذمہ داریوں (بچوں کی پرورش وتربیت خاندان کی خدمت گھر کی تنظیم ) کوترک کر کے مردوں کے ساتھ د فاتر اور کارخانہ جات میں ملازمتیں کرنا نینس وغیرہ کھیاوں کومردوں کے ساتھ کھیلنا سیروتفریج کے واسطے پارکوں میں جانا رفص وسرود کی محفلوں میں ناچناغیر مردوں سے دیک ہینڈ (ہاتھ ملانا) ہنسی مُداق بے تکلف بات چیت کرنا وغیره وغیره شروع کردیا۔اس کا نتیجہ بیرہوا که زوج اور زوجہ میں بجوایک شہوانی تعلق کے اور کوئی ایسارشتہ نہ رہا جوان کوایک دوسرے کے ساتھ لگا تگت پرمجبور کرتا کیوں کہ جب ملازمت وغیرہ کر کے عورتنیں بھی کمانے لگیں اور اپنی تمام ضروریات کی خود کفیل بن گئیں تو اس معاشی استقلال کی وجہ سے ان کومر دوں کی رتی تھریر واہ نہ رہی۔ رفتہ رفتہ نوبت بایں جارسید کہ شہوانی خواہش کی تسکین کے لئے اپنے خاوندوں کی یابندی سے مجى آزاد ہو تئيں \_مغربي مما لک ميں لا ڪھوں عور تيں اس بلا ميں گرفتار ہيں حرامی بجہ بيدا ہونے کے خطرے سے بیخے کے لئے مانع حمل ادویات اور آلات استعال کرتی ہیں اور اب توحرامی بچه کی ماں بن جانے میں بھی مغربی ممالک میں انگشت نمائی نہیں ہوتی مردوں عورتوں میں جب آزادی ہے میل جول ہوا تو عورتوں نے مردوں کو والہ وشیدا کا نے کی غرض ہے بناؤ سنگار کرنے میں نت نئی اور جدت پیدا کی عرباں اور جڑ اون تا جوں میں شرکت کی غرض کہاس میل جول نے حسن کی نمائش برجنگی اور فواحش میں غیرمعمولی تر تی دے دی۔مغربی تہذیب میں اس بے حجابی اور بے حیائی کوستحس سمجھا جائے توسمجھا

ا حدے زیادہ فریھة

جائے۔جاراروئے مخن مغربی ممالک کے باشندگان سے نہیں ہان کی تہذیب اوراسلام كى تہذيب ميں بُعد المشر قين ہے۔ ہمين تو افسوس اس كا ہے كه مندوستان ميں عاميان آ زادی نسوال مغربی ممالک کی ان مستورات کی تعریف وتو صیف میں رطب اللَّمان ہیں ان کوتر قی یا فتہ خواتین بتاتے ہیں اوران کے کارنا ہے شائع کر کے ہندوستان کی عورتوں کو اتھیں کی طرح آزاد خیال بننے کی ترغیب دے رہے ہیں اگر کوئی ان کومردوں عورتوں کے آزادانہ اختلاط اور مساوات کے برے نتائج ہے آگاہ کرتا ہے تو بچائے ماننے کے یول کویا ہوتے ہیں کہ دوسری قوموں کی عور تیں تجارت وصنعت ،علم وادب ،اور فوجی تعلیم اور تنظیم میں مردوں کے دوش بدوش ہیں اور دنیا کی تغییر وتر قی میں مساوی حصہ لے رہی ہیں۔ہم نے ابھی تک اینے ذہنوں کو بھی صاف نہیں کیا اور دوسری قوموں کی عورتوں نے ترقی و عروج کی منزلیں طے کرلیں۔(ادارہ رسالہ پیام نسواں) ا یک انگریز مصنف نے انگلتان کا حال لکھتے ہوئے عورتوں میں وسیع پیانہ پر آوارگی تصلنے کا سبب عورتوں کا تجارتی کاروبار، دفاتر کی ملازمتوں اور مختلف پیشوں میں واخل ہونا بتایا ہے۔مقام غور ہے کہ انگریز تو مردوں اور عورتوں کے میل جول وفاتر وغیرہ ملازمت کو بری نظر سے دیکھے اس کوآ دارگی تھلنے کا سبب بتائے اور اسنے رات دن کے مشاہدے کی بنایر لکھے کہ اس میل جول نے مردوں اورعورتوں کے اخلاقی معیار کوگرا دیا ہے مرعلمبردار آزادی نسواں اس کوتر قی وعروج کی منزلیں طے کرنا قرار دیں اور مسلمان عورتوں کو تجارت وصنعت ،علم وادب اور فوجی تعلیم و تنظیم میں مردوں کے دوش بدوش کام

کرنے دفاتر وغیرہ میں نوکر ماں کرنے کی ترغیب دیں ہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ حامیان تحریک آزادی نسواں عورتوں کی اس عریانی حسن کی نمائش اور فواحش کی ترقی کی کب تک تعریف و تو صیف کرتے رہیں گے کون نہیں جانتا کہ دونوں صنفوں کے میل جول اور ساوات کے خبط نے مغربی معاشرت کو تباہ و ہر باد کر دیا ہے اور خاندان کے نظام کو درہم برہم کر ڈالا ہے حامیان آزادی نسواں اگریہ جاہتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلمان خواتین یورپ کے اس شرمناک طرز زندگی پڑمل کریں جس کوہم نے اوپر بیان کیا ہے تو ان کوعلی الاعلان کہددینا جاہیے کہوہ اسلام اوراس کےاحکام سے بیزار ہیں مغربی مما لک کی عورتوں کی طرز زندگی کو قرون اولی کی بردہ تشین خواتین کے طرز زندگی کے مطابق بتانا یا قرآن و حدیث ہے اس کا جواز ثابت کرنامستورات کو دھوکہ دینااور گمراہ کرنا ہے کیوں کہ جن کوتر قی یا فته خوا تین کہا جا تا ہے ان کی بے بردگی کی تائید سی آیت وحدیث سے نہیں ہو سکتی حامیان آزادى نسوال نے جوبيد يكھا كمايك كروه مفسرين نے "وَلَا يُبْدِينُ وَيُسْتَهُنُ إِلَّا مَا ظَمَرَ منها "كي تفسير مين ميكها م كه جب نظر بدس امن موتوعورت كوتك ما تهاورمنه ک تکلی اور مخنوں تک یا وُں باہر نکلتے وقت کھلار کھ سکتی ہے بس پھر کیا تھا انھوں نے مستورات کے لئے فتوی صادر کردیا کہ اسلام نے عورتوں کوآزادی عطاکی ہے ان کو جا ہے کہ بے بردہ با ہرنگل کرنو کریاں کریں دوسری قوموں کی طرح تجارت وصنعت علم وادب اور فوجی تعلیم و شنظیم میں مردوں کے دوش بدوش شریک ہول ۔ بردہ اسلامی تعلیم مسلمانوں کی ترقی اور عورتوں کے انسانی حقوق کے خلاف ہے پردہ نے عورتوں کی اسلامی زندگی کوخطرناک صد

تک تباہ کردیا ہے ان کوتعلیم سے محروم کردیا ہے اور ان کی صحوں کو خراب کردیا ہے مورتوں کو بدصورت بنادیا ہے مسٹر جوش نے مورتوں کو پردے سے متنظر کرنے کے واسطے پی تحریر ' پردہ ' جورسالہ پیام نسوال بابت ماہ می بھا او میں شائع ہوئی ہے بے دھڑک بیفتوی صادر کیا کہ مورتوں کو پردہ میں رکھنا حواکی بیٹیوں کوجس دوام کی سزادیتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے آیت وَ الْبَنی بَاتِیْسَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآ اِنْکُمْ فَاسُتَشْهِدُ وَا عَلِیْهِنْ الْمُورَّون کو بردہ میں رکھنا حواکی بیٹیوں کوجس دوام کی سزادیتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے آیت وَ الْبَنیون بَاتِیْسَ الْمُورِیْسِ الْمُورِیْسِ فَالْسُنَشْهِدُ وَا عَلَیْهِنْ الْمُورِیْسِ بَالِیْسِ مُورِیْسِ فَالْسُنَشْهِدُ وَا عَلَیْهِ بَاللَّهُ اللَّهُ لَهُنْ سَبِیلًا بِرجہ می (اور تہاری مورتوں میں جو بدکاری کو بی ان پرخاص این میں بیر کو بیاں تک کہ انہیں موت اٹھالے یا اللہ ان کی پھوراہ نکالے ) کے امتیاں میں بندر کھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھالے یا اللہ ان کی پھورتوں کو زندگی بھر کے لئے گھروں میں قید کر رکھا ہے تامیان آزادی امتیاع میں اپنی عورتوں کو زندگی بھر کے لئے گھروں میں قید کر رکھا ہے تامیان آزادی امتیاع میں اپنی عورتوں کو زندگی بھر کے لئے گھروں میں قید کر رکھا ہے تامیان آزادی

نسوال نے آیات کو بے موقع اور بے ل چیاں کرنے کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تعظم کی بہو، بیٹیوں کوبھی معاذ اللہ بے پردگی کا عامل بتایا اور بلا تحقیق لکھ مارا کہ وہ میدانوں میں جہاد کرنے کے واسطے جاتی تھیں بازار سے سودا سلف خرید کرکے لاتی تھیں پس عورتیں تھے سے نکل کروہ سب کچھ کریں جومرد کرتے ہیں مردوں کی طرح کمانے والی بنین اسلام کو کند چیری سے ذبح کرنے والا فتوی صادر کرنے والوں کو اگر خدا وند کریم آیات حجاب پڑھنے اور سجھنے کی تو فیق عطا فرماتا تو ان پرروز روشن کی طرح عیاں وآشکار ہو جاتا کہوہ جس کوتر قی کہتے ہیں وہ در حقیقت تنزلی ہے عورتوں کا بے بردہ باہر نکلنا قرآن وحدیث کے خلاف ہے قرون اولی کی خواتین کے واقعات پڑھنے سے توبیمعلوم ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام ، تابعین اور نبع تابعین رضی الله عنهم کے ہمراہ ان کی بیویاں سفر جہاد میں گئی تھیں وہ بغرض جہاد نہ گئ تھیں بل کہا ہے شوہروں کی خدمت کے لئے ہمراہ گئی تھیں اور ان سفروں عَانْتُوابُرْهَاأَنْكُمْ اِنْ اكْنَنْمُ صَالِحِ قِبْنَ "جم شب وروزائى آئھول سے ديھے بي كم خربى وضع قطع رسم ورواج اور ب یردگی سے نفرت کرنے والی مستورات گھروں کی جہار دیواری میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بونت ضرورت اینے شوہروں کی ا جازت ہےاہے اعز اوا قربا کے یہاں جاتی ہیں تقریبوں میں شرکت کرتی ہیں ریل اور دیگر سواریوں میں برقع ہے جسم جھا کر سغر کرتی ہیں پر دہ نثین عور توں اور بے بردہ ہاہر پھرنے والی مستورات میں بیفرق ہے کہ اول الذکر جب کسی ضرورت سے ہاہر نکلتی ہیں تواییے جم کو برقع وغیرہ سے چھیاتی ہیں اور آخرالذ کرضرورت بلاضرورت بے نقاب حسن کی عربیاں تصویر ہوکر بازاروں ، ماركون اورتماشه كامول ميل كهومتي بهرتي بين بس اول الذكر كومجوس مجمنا سرتا يا غلط به كهرون مين رين والى مستورات كيرده کوجس دوام کی سز ابتانا ایسائی ہے جیسے کوئی مخص ان تمام آیات سے تکھیں بند کر کے جن میں شراب کو ترام بتایا گیا ہے شراب ين كاجواز "لا تقربواالصلوة وانترسكارى" عابت كراوركم كاس آيت كى روس في كالت يمن نماز پڑھنے کی ممانعت ہے شراب پینے میں کوئی حرج نہیں آیات کی الی تاویلات وہی کرتے ہیں اور ایسے بے تلے معنی ومطلب وہی مر من بیں جوعقل وخرد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔عقل ہوتی تو خداسے نہاڑ ائی لیتے۔

میں وہ بے بردہ ندرہتی تھیں بل کہ ہود جوں خیموں ،اور محملوں میں بردہ کے ساتھ رہتی تھیں اورجن مقدس خواتین سے کفار کے ساتھ جنگ کرنا ٹابت ہے وہ بوقت ضرورت اور تحمیہ تھا اور عام طور پر مردوں کے دوش بدوش ہو کرنہیں لڑی ہیں ابعض خواتین کا مورخین نے جو جنگ میں مجامدین کو یانی بلانا وغیرہ بیان کیا ہے تواس وقت ان کے بے نقاب اور بے تجاب ہونے کا بار ثبوت حامیان آزادی نسوال کے ذمہ ہے علاوہ اس کے جب کہ سلمان مرد جنگ میں مشغول تھے تو زخمی مسلمانوں کوعورتوں کا یانی پلاناان کی خبر کیر تیارداری کرناضرورت شرعیہ کی حد تک پہر نج چکا تھا قرون اولی کی خوا تین کے ان واقعات کی آڑ لے کراوران کو بے بردگی کی رنگ آمیز یوں سے رنگین کر کے مستورات کا محروں سے بے پردہ باہر نگلنے کو جائز بتانا اور ان کو بازاروں نمائشوں ، موٹلوں ، تماشہ گاہوں میں گشت کرنے اور پارکوں میں سیروتفری کرنے کی ترغیب دینا احکام خدا وورسول (جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ اسلم) کی نافر مانی ہے۔

آزاد خیال عورتوں نے جب حامیان آزادی نسواں کے نتوی میں بیدد یکھا کہ ان کو بوری ازادی حاصل ہے تاری جامیان آزادی حاصل ہے شرعا کوئی بابندی نہیں وہ بے پردہ باہر نکل سکتی ہیں اور اس کے واسطے آزادی حاصل ہے شرعا کوئی بابندی نہیں

اعراق عرب کی جنگ ہی کے واقعہ کو پڑھاواں ہی بھی عور تیں مردوں کے دوش بدوش جہاد ہیں مشغول نہ تھیں جب مسلمان پہیا

ہوکرا پی عور توں کے فیمہ تک پہو کی گئے تو ان پردہ بھین عور توں کو جواب تک فیموں ہی تھیں اندیسہ ہوا کہ اگر خدا نخو استہ دشمنان

دین کی فتح ہوئی تو وہ ان کو بے پردہ کر کے نہ معلوم کیا کیا تکالیف پہونچا کیں گے پس مجبورا فیمہ کی چو بیں لے کراڑنے لگیں اور

دین کی فتح ہوئی تو وہ ان کو بے پردہ کر کے نہ معلوم کیا کیا تکالیف پہونچا کیں گئے ہوئی اگر عور تیں مردوں کے دوش بدوش الزنے گئی مسلمانوں کو غیرت دلائی خداوند کریم کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی شاتھ ارفتے ہوئی اگر عور تیں مردوں کے دوش بدوش الزنے مسلمانوں کے پہا ہونے تک فیموں میں نہ رہتیں نیز چو بیں

ہوتیں تو جنگ شروع ہوتے ہی مردوں کے ساتھ دیش میں شریک ہونے کے واسطے ہرگز نہ گئی تھیں اگر مردوں

کے ساتھ لانے کے واسطے جاتی تو ان کے پاس مجمی آلات حرب ہوتے۔

کے ساتھ لانے کے واسطے جاتی تو ان کے پاس مجمی آلات حرب ہوتے۔

ولا يبدين ذينتهن الاما ظهر منهما كاقرآني تائير موجود بمحرول من يرده تشين ہوكرزندگى بسركرنا آيت - وَأَلْسَى يَانيُنَ الْعَاجِسَةَ مِنْ نِسَا بِحُمْرِ كَتَحْت میں محبوس ہونا ہے نیز قرون اولی کی خواتین کا طرز عمل بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بے پردہ با ہر نکلا کرتی تھیں پس انھوں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کرخوبصورت ما نگ نکالے ہوئے سرشانوں تک کھلی ہوئی ہا ہیں اور نیم عربال سینے نامحرموں کے سامنے پیش کردئیے جسم کے باقی ماندہ حصہ کوبھی ایسے باریک کیڑے سے ڈھانکا کہلباس پہن کربھی ننگی کی ننگی ر ہیں بعض عورتوں نے تو وہی لباس پہنے شروع کردئیے جو پورپین مستورات پہنتی ہیں۔ آ زادخیال عورتوں نے حامیان آ زادی نسواں اورمسٹر جوش کے فتوی میں جب بہ پڑھا کہ گھروں کی قیدنے ان کی صحت کوخراب کردیا ہے انھیں برکار وغیر دلجیب اور بد صورت بنادیا ہے جس کی وجہ سے إن كے خاوند ان سے بيزار موكرزنان بازارى كى خلوت گاہوں میں جاتے ہیں جہال انھیں سے مج کی عورتنس اپنی شفندی ہوا ہے یالے ہوئے رخساروں ہے آسودہ لے کرسکتی ہیں بس انھوں نے بہترین خوشنما ساڑیوں کوزیب تن کیا

اکیا جامیان آزادی نسوال کوئی ایسی آیت یا حدیث پیش کرسکتے ہیں جس کا پیمطلب ہوکہ ورتیں باہرنگل کر شندی ہواسے پال کر اسپے دخساروں کو سرخ بنا کیں تاکہ ان کے خاو تدان کی بدصور تی سے ہیزار ہوکر سنیماؤں جھیڑوں اور زنان بازاری کی خلوت کا ہوں جس نہ جاکہ کی سے باور یقینا نہیں ہے تو ایسے انگل بے جوڑو دائل کو بے پردگی کے جواز کے جوت میں پیش کرنا اس امر کا بین جوت ہے کہ پردے کے دائل جوہم نے اپنے ہیں سوالات میں تحریر کئے ہیں وہ اٹل جواز کے جوت میں پیش کرنا اس امر کا بین جوت ہے کہ پردے کے دائل جوہم نے اپنے ہیں سوالات میں تحریر کئے ہیں وہ اٹل جون کی اس قدر بین پیکھنا سرتا پانلا ہے کہ ورتوں کو پردہ میں گھوٹ کراس قدر بین کا مغیر دلچے اور بدصورت بنادیا ہے کہ شام ہوتے ہی تو جوان کھروں سے دسیاں تو ڈکر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پرو خیج ہیں جان انہیں چی تھی کی وقیل کی تا سے بین اور وہاں پرو خیج ہیں جان انہیں چی تھی کی وقیل کی وقیل کی تاریخ ہیں۔ بقیدا کیلے منو پر

چېروں پرغازے اِسلے جسم کوعطرے معطرکیا۔ مانگ چوٹی سنواری اس طرح بن شمن کر رَفِی نَبِیْ وَبِی سنواری اس طرح بن شمن کر رَفِی فَیْ مِنْ وَشَام سر کوں پر پھر نے اور پارکوں میں منہائے گئیں بازاروں اور ہوٹلوں کے چکرلگائے ، سنیماؤں اور تھیٹروں کی رونق بڑھائی۔ اگر کوئی شخص جا ہلیت اولی کی تیمرج والی چال اپنی آنکھوں سے دیکھنا چا ہے تو مغربی لباس کی وضع قطع پر مثنے والی ہندوستانی خوا تین کودیکھے جو جا ہلیت اولی کی عورتوں کی طرح خوب بن سنور کرا ٹھلاتی ہیں روزاند ہر کوں پر گھومتی ہیں۔ والعیاذ باللہ تعالی۔

اوراپ شندی ہواک پالے ہوئے رخیاروں ہے آسودہ کرکتی ہیں ''مسٹر جوٹ'' کے اس خیال کی کوئی سنجیدہ آدی تا ئیڈ ہیں کرسکا کون نہیں جانتا کہ سنیماؤں تھیٹر وں ہیں مسلمان مردوں اور عور توں کا نظر آٹا اسلای احکام سے لا پرواہی اور مغر ٹی تہذیب و توں کا انتازی ہے بغرض باطل اگر مردان مخرب اخلاق جگہوں ہیں اس لئے جاتے ہیں کہ انہیں ہی بھی کی جورتیں کس لئے سنیماؤں اور تھیٹر وں ہیں جاتی ہیں ہوٹی صاحب کے نظر مید کی روسے ظاہر ہے اس لئے جاتی ہوں گی کہ ہوائی ہوں گی کہ عورتیں کس لئے سنیماؤں اور سنیماؤں ان کے فاوی وں کے رخساروں کی سرخی ہی وستان کی گرم ہواسے جاتی رہی ہوا وہ بدصورت ہوگئے ہیں تھیٹر وں اور سنیماؤں ان کے فاوی وں کے رخساروں کی سرخی ہی وستان کی گرم ہوا ہے جاتی ہوں ہو گئے ہیں تھیٹر وں اور سنیماؤں میں عورتوں کو تھی جو تھی مرخ سنید مغربی ممالک کی شنڈی ہوا ہے پالے میں عورتوں کو آسودہ کر تے ہیں ؟ حامیان آزادی نبواں کے ایسے دلائل کی مسلمانوں کے نزویک تا تک میں جب کوئی دلیل نہ ملی تو ایسی دلیس دل سے گڑھیں جن کو پڑھ کر ذی عشل قبلت کی ہوئے ہیں مشہور ہے کہ ڈویتا ہوا سوار پکڑتا ہے ان تمام دلائل پر پیٹل پوری پوری صادق آتی ہے۔ اپواوڈ ر

آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے ہوگا کسی بھی دل میں نہ انسانیت کا غم مردول کو شرم آئے گی عورت کو دیکھ کر چھوٹے بوے کلام بید کر یں گے برے کلام بیوی سے بیار ماؤں سے نفرت کریں گے لوگ

وہ قول ہیں سیجے جو سائے ہیں نمی نے ہوں گی زیادہ عور تیں اور مرد ہوں سے کم ایسا لباس ہو گا بدن آئے گا نظر ایسا لباس ہو گا بدن آئے گا نظر کمر میں ناچ گا نوں کا ہوگا روان عام اینے بردوں کی کھی جمی نہ عزت کریں کے لوگ

#### فاش غلطي

حامیان آ زادی نسواں جس فاش غلطی میں مبتلا ہیں وہ پیرہے کہانھوں نے مردو عورت کے دائر مل کوایک سمجھ لیا ہے حالاں کہ دینی اور د نیوی امور دونوں میں مردوں کا وائر عمل عورتوں کے دائر عمل سے الگ ہے۔ دینی امور کو لیجئے تو عورتوں پرمسجد کی حاضری ضروری نہیں ان برنماز جمعہ اور نماز باجماعت واجب نہیں۔ جناز وں میں نثر کت کرنے کا ان کو عم نبیں مردوں کے واسطے میتمام امور ضروری ہیں، مردلونڈی رکھ سکتا ہے مگر عورت کو غلام سے تنع جائز نہیں مرد جہاں جاہے جاسکتا ہے مگر عورت بغیر محرم مردکوساتھ لئے سفر نہیں کرسکتی۔مرد کتابیہ عورت سے شادی کرسکتا ہے مگرعورت کسی غیرمسلم سے نکاح نہیں کرسکتی۔ عورتوں نے جب جہادمیں مردوں کے ساتھ شریک ہونے کی تمنا کی تورب تبارک وتعالی نِيَ يَت وَلِا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُض تَاذَلَ فرماكران کو پیتمنا کرنے سے روک دیا مردوں کے لئے کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہنماز معاف ہومگر حیض ونفاس کی حالت میں عورتوں کے لئے نماز معاف ہے، مستورات چیٹم بصیرت کھولیں اورغوركرين كدان كاليركهنا كيول كرفيح مانا جاسكتا ہے كداسلام نے جوفرائض مرد كے لئے مقرر کئے وہی عورت کے بھی جس طرح دینی امور میں دونوں کے بہت سے فرائض جدا جدا میں اسی طرح د نیوی امور میں بھی مرد کا دائر ہمل عورت کے دائر ہمل سے جدا ہے۔مرد کو جاہے کہاہے خاندان کے واسطے روزی کمائے ضرور یات زندگی فراہم کرے چوں کہوہ خاندان كاحاكم باس كئے است الل وعيال برعدل وانصاف كے ساتھ حكر انى كرے ان

کی حفاظت کرے وغیرہ وغیرہ عورت بچوں کی برورش وتربیت، گھر کی تنظیم خانہ داری کے تمام فرائض کو بحسن خوبی انجام دینے کے واسطے ہے خانگی زندگی میں اگر چہوہ بھی گھر کی ملکہ ہے مگراس پراینے شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ چوں کہ عورتوں کو خدانے روزی کمانے کے واسطے پیدانہیں کیا پس ان ہر بیرون خانہ کی ذمہ داریوں کوڈ النا تو انین فطرت اور عقل کے خلاف ہے اس کی جسم کی ساخت لیعنی نازک بدن ہونا ، ہرمہینہ حمل کی زحت میں پر نا ، بعد وضع حمل زچگی کی تکلیف اٹھانا بچوں کو دودھ پلانا پیسب وہ امور ہیں جوعکی الّاِعْلاَن بتا رہے ہیں کہ عورت بیرون خانہ کام کرنے کے واسطے نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ مانع حمل ادویات اور آلات استعال کر کے عورتیں حمل ،زچگی اور دودھ بلانے کی زحمتوں سے چھکارہ حاصل كرسكتى بين تواس كايد مطلب ہوگا كەاپسے لوگ انسانی نسل كےسلسله كومسدود کرنا جاہتے ہیں خداوند کریم نے توانسان کے جوڑے اس غرض سے بنائے ہیں کہ سفی تعلق سے انسانی نسل جاری ہورب تبارک وتعالی فرما تا ہے۔ جَے حَلَ لَکُمْرِ مِنْ أَنْفُسْكُمْ اَزْوَاجاً وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجاً بَذُرَنُو كُرُونِهِ ، رَجم تهارے كئم میں سے جوڑے بنائے اور فرمادہ چویائے اس سے تہاری سل پھیلاتا ہے (یارہ ۲۵ شوری۲ )انیانی نسل کوقطع کرنے کے واسطے مانع حمل ادوبات وغیرہ کا استعمال خداہے جنگ کے واسطے آمادہ ہونا ہے اور خداسے جنگ نہ کرے گا مگروہ جوخدا بی کامنگر ہو۔ غرض كه عورتوں سے اگر بيرون خانه كام مردول كى طرح لئے گئے \_نوكرياں وغيره کرائی گئیں تو اولا بوجوہ مندرجہ بالا وہ ان تمام کاموں کو بحو بی انجام نہ دیے سکیں گی جانیا

فاندان کاشیرازه درہم برہم ہوجائے گا۔خاندان کا نظام تباہ وبرباد ہونے پرجو ماتم مغربی ممالک میں عُقلا کررہے ہیں وہی ماتم یہاں کرنا ہوگا وہی رونا یہاں رونا پڑے گا۔ہم اپنی آ تکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہ جب عورتیں اعلی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں ان میں سے بیشتر وہ اہیں جونو کریاں کرنے کے بعدایے والدین کی رتی بھر بھی پرواہ ہیں کرتی ہیں۔والدین ان سے منہیں یو چھ سکتے کہم کس سے ملتی ہواور کہاں جاتی ہو جب ان کے جی میں آتا ہے والدین کے بغیر اطلاع نکاح کر لیتی ہیں خواہ وہ ان کا کفو ہو یا نہ ہوخواہ بیر شتہ ان کے خاندان کے واسطے باعث ننگ و عار ہو کیا ہی عجیب بات ہے کہ آج کل عورتوں کو بھی تعلیم اس غرض سے دی جاتی ہے کہ وہ بی ۔اے۔ایم۔اے پاس کر کے نوکریاں کریں عورتوں کا وائر عمل تو گھرہے پس اس کی تعلیم اس حد تک ہونا جا بیئے جواس دائر عمل کے واسطے مفید ہو ند ہی تعلیم تو بلا شک مردو عورت دونوں کے واسطے ضروری بل کہ اشد ضروری ہے۔عور تول کو انٹرنیس ایف۔اے۔ بی۔اے پاس کرانا غیرضروری ہونے کےعلاوہ مفنر بھی ہے۔ کیول کہ اکثر مستورات اس تعلیم کی بدولت آزاد ہوکر والدین کے واسطے باعث ننگ و عار ہو جانی ہیں۔

كيافرمات بي علماومفتيان شرع متين ان مسائل ميس

(۱)ایک شخص لوہادر پیتل کازبور بیچنا ہےاور ہندو مسلم سب خریدتے ہیں اور ہرقوم کے ہاتھ وہ بیچنا ہے غرض کہ وہ جانتا ہے کی جب مسلمان خریدیں گئو اس کو پہین گئو ایسی چیزوں کا فروخت کرنامسلمان کے ہاتھ جائز ہے کنہیں؟

(٢) كانسة وبشكل بيتل موتاب استعال كرناح إب يأبيس؟

الجواب مسلمان کے ہاتھ بیجنا مروہ تحریمی ہے

(۲) کانسے برتن میں حرج نہیں اور اس کازیور بہننا مکروہ واللہ تعالی اعلم۔ (فآوی رضوبہ مترجم جے ۲۲۳ سے ۱۲۹)

# ضروری گزارش

مسلمانو! للدانساف \_ ایمان گئی کہنا کیا مغربی ممالک کی مستورات اور ان کا انتاع کرنے والی ہندوستان کی مستورات کی بے پردگی کی تا ئید قرآن عظیم کی کسی آیت یا حدیث سے ہو سکتی ہے اگر نہیں اور یقینا نہیں تو اپنی بیبیوں ، بہو ، بیٹیوں کو ایسے مضاحین پردہ نے سے روکنا ضروری ہے جن میں بے پردہ باہر نگلنے کی ترغیب ہو۔ایسے رسالوں اور کتابوں کومنگوا کر مستورات کے ہاتھوں میں دینا ان کے ساتھ بدخواہی ہے ہرگز ہرگز خیر خواہی تو اس میں ہے کہان کو ایسے مخرب اخلاق کتب کی ہوا تک نہ خواہی نہیں ۔ان کی خیرخواہی تو اس میں ہے کہان کو ایسے مخرب اخلاق کتب کی ہوا تک نہ گئے۔ والسَّل کم عکم کئی من انتباع المددی اللہ کے ان کو ایسے مخرب اخلاق کتب کی ہوا تک نہ سے دوالسَّل کم عکم کئی من انتباع المددی اللہ کا انہیں کا والسَّل کم کے ان کا خیرخواہ مجموع فان علی قادری رضوی غفر لہ۔

سوال: یہاں کے مسلمان پی عورتوں کو پہاڑوں اور جنگلوں ہیں جیجتے ہیں اور غیر محرم آدمیوں سے کلام اور ہنگ نماتی کر تی ہیں بالکل بی دریخ و بے پردہ ماگر ان اوگوں کو کوئی عالم وعظ وضیحت کر سے قاس کو تسخودا سنجزا کرتے ہیں اور طعن لین کرتے ہیں حسب شریعت ان اوگوں پر کیا تھم ہے۔ المستقی مجر عمر محلہ میلا تک ضلع اکیا ب ھریجے الآخر ہستا اور الجواب: یہ لوگ کو ہے تیں ، اور دیو یک کوفر مایا کہ اس پر جنت حرام ہے دیا ٹی مجمی فقط اس فعل سے ، وہ جو سائل نے ہیان کیا کہا حکام شریعت کے ساتھ شنخودا سنجزاء اور عالم پر لھن وطعن کرتے ہیں یہ تو صریح کفر ہو العیاف باللہ تعالی وہ ایمان سے لکل جاتے ہیں اور ان کی مورش تکام سے اللہ تعالی نے ارشاد فر مالیا شریم ایمان کے بعد کا فر ہو آئے توں اور اس کے دسول سے ہنمی نماق کرتے ہولہذا معذرت نہ کر واور بہانے نہ بنا وَ بلاشہ تم ایمان کے بعد کا فر ہو گئے ہو اللہ تعالی اعلی (فاوی رضویہ سے ۲۲ میں۔ ۱۲۳۳)

# گھروالی یا گھر میں

بعض خوا تین کا خیال ہے کہ شوہر کا اپنی ہیوی کو' 'گھر والی''یا' 'گھر میں'' کہنا ہوی کوذکیل کرنا ہے بیہ خیال محض غلط اور نافہی برمبنی ہے قرآن مجید میں متعدد جگہ اہل بیت آیا ہے جس کا ترجمہ گھروالے ہیں اہل بیت میں بیوی بچے سب شامل ہیں سب کے واسطے اردو میں گھر دالے استعمال ہوگا اور اگر گھر میں صرف بیوی ہے تو اردو میں اس کے داسطے واحد کا صیغہ" گھروالی" یا" گھر میں" بولا جائے گا بیورتوں کے داسطے باعث مسّرت ہے کہ شوہر ان کے داسطےوہ الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کلام اللی کے لفظ اہل بیت کے ہم معنی ہیں ہمارے آتا ومولی سرکار مدین تلک نے بھی اپنی بیویوں بعنی امہات المومنین کے واسطے اہل بیت استعال کیا ہے بہت می احادیث اس بارے میں پیش کی جاسکتی ہیں ۔لہذا بیوی کو محمر دالی یا گھر میں کہنا ہرگز ہرگز ہیوی کی ذلت نہیں اور نہ بیکس پہلو سے حقارت آمیز برتاؤ عورت اینے شوہر کے گھر کی حکمرال بعنی ملکہ ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرہ میں اینے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ ہرسمجھ دارمسلمان بہی سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں یا گھر والی گھر کی ما لک اورگھر کی ملکہ ہے اس کو خاتگی معاملات میں جائز حد تک سیاہ وسپید کا اختیار شو ہر کو جو کچھآ مدنی ہوتی ہےوہ اپنی باسلیقہ، اطاعت شعار، فرماں بردار بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ جن جن کاموں میں صرف کرنا مناسب مجھتی ہے کرتی ہے اور جس امر میں اپنے شوہر سے مشورہ لینا جا ہتی ہے اس کے مشورہ سے مستفید ہوتی ہے چوں کہ بیوی گھر کی مالک ہے

ای لئے شوہراس کو گھر کی مالک یا گھر کی ملکہ مجھر کر گھروالی کے لقب سے پکارتا ہے۔ بیجھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض گھروں میں بیوی کے واسطے الفاظ ''کھروالی'' یا'' گھر میں'' اس لئے بھی استعال ہوتے ہیں کہ وہ بازاری عورتوں سے متاز ہے اس کا رتبہ بازاری عورتوں سے ارفع واعلیٰ ہے بعض نا عاقبت اندیش بازاری عورتوں سے تعلق پیدا کر کے ان کوا بینے گھروں میں لے آتے ہیں الی صورت میں منکوحہ بیوی کو' ڈگھر والی' یا'' گھر میں'' کہہ کر ا پکارنا اس کی عزت بوها نا ہے تا کہ سب برعیاں وآشکار ہوجائے کہ گھروالی یا گھر کی ملکہ کوئی معزز رہتی ہے۔ بازاری عورت ان الفاظ کی مستحق نہیں ہے اگر چہوہ کیسی ہی محبوبہ کیوں نہ ہوغرض کہ بیوی کے واسطے الفاظ ''محمر والی''یا ''محمر میں''عربی لفظ اہل بیت کے ہم معنیٰ ہونے کی وجہ سے نہایت موزوں کے ان الفاظ سے بیوی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے موجودہ دور آزادی میں غیرممالک کی بے بردہ باہر نکلنے والی عور توں کی اتباع سے ہندوستان کی مستورات نے بھی باہر نکلنا شروع کیا ہے اور بردہ جیسی ضروری چیز کوخیر آباد کہد ما ہے یہ آزاد خیال باہر نکلنے والی خواتین کھروں میں رہنے والی مستورات کو گھروں کی جہار د بواری میں مقیدر ہے والی مجھتی ہیں۔ان کے نزدیک بیت لینی گھرعورت کے واسطے قید خاندہان کے خیال کے مطابق ''محروالی' کے معنی'' قیدخاندوالی' ہوئے ممکن ہے کہ بیہ وجدان کے خیال میں ان الفاظ کے حقارت آمیز ہونے کی ہو مگران کوغور کرنا جا ہے کہان کے واسطے اندر کھیرنے کا حکم تو قرآن عظیم میں ہے۔ غیرممالک کی مستورات کا اتباع لرکے بے بردہ باہر نکلنا مولیٰ و تبارک تعالی کی نافر مانی ہے۔گھروں میں رہنے کو قید خانہ

میں رہنا سجھنانا وائی ہے۔ رب بتارک و تعالی فرما تا ہے۔ ( وَ فَوْنَ فِ مِ بُهُ وَ نَحُنُ وَ مِی بُهُ وَ نَحُنُ وَ مِی بُهُ وَ نَحُنُ وَ مِی بُهُ وَ نَحُنُ وَ وَ اِللَّهُ الْا وَلَى ) نوجہ ہے۔ اور اپنے گھروں میں گھمری رہو وَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

سوال: کیافر ماتے ہیں علائے دین اس سئلہ میں کراڑ کیوں کواگر لکھنا سکھایا جائے تو شرعا کوئی مواخذہ تو نہیں ہے اوران تغلیمی حالات کوشریت نے کہاں تک اجازت دی ہے علوم دینہ کے علاوہ علوم دینو میہ مثلا پھول، بیل، بوٹے ،موزے وغیرہ بنانے کے لئے اسکولوں میں اور میموں کے پاس بھیجنا کیسا ہے؟
الجواب: الرکیوں کو ضروری مسائل شرعیہ عبادات و معاملات کی تعلیم دینا ضروری ہے یوں بی ان کوامور خانہ داری مثلا کھانا پکانا، سینا، پھول، بوٹے بنانا وغیرہ ایسے کام سکھانا بھی جائز بل کہ بہتر ہے گران کی آندداری مثلا کھانا پکانا، سینا، پھول، بوٹے بنانا وغیرہ ایسے کام سکھانا بھی جائز بل کہ بہتر ہے گران کی تعلیم کے لئے تھران ہے ورقوں کے پاس بھیجنانا جائز ہے کہان کی صحبت سے ای تشم کی آنزادی اور دین سے لیے تعلق پیدا ہونے کا قوی احتمال موجود ہے ۔ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا اچھانہیں ۔ واللہ تعالی اعلم (فاوی امجد سے بہو کہا

## قرمال بردارعورت كانزانه

بغاوت کا جھنڈ اگرانے چلی ہوں فرورو تکبر مٹانے چلی ہوں احادیث وقرآن سنانے چلی ہوں

میں احکام مولیٰ بتانے چلی ہوں

شربیت کاڈ نکا بجانے چلی ہوں

نهتی نه جھومیں سرتو ژدوں گی میں خیمے کی چوبوں کو لے کراروں گ میں باغی ع کا جھنڈ اگر اکر رہوں گ جراغ شریعت کوروش کروں گی میں بے بردگی کومٹانے چلی ہوں

په جميرنه پېنوکه سينډکھلا ہے نہیں کھول کرمنھ نکلنارواہے

یہ بے بردہ گھرسے نکلنا براہے بدی میں کی نظر سے ہراک دیکھتا ہے

فراک اورساڑی جلانے چلی ہوں

مسلمال رجوگی نه آزاد جوکر حهمیں قهرنازل نه ہوجائے تم پر

بتانی ہواہے کومردوں سے برتر بھرواب نہتم سرکوکھو لےسراسر

ل قرون اولی کی خواتین اینے شوہروں کی خدمت کے لئے سفر جہاد میں ان کے ہمراہ گئے تھیں جہاد کی غرض سے نہیں گئے تھیں اس لئے ان کے پاس آلات حرب ند تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بسیا ہورہ ہیں تو وہ بھی خیمے کی چوہیں لے کر وشمنان اسلام پرٹوٹ پڑیں تا اسلام ہے باغی سے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہا گرنظر بدہے امن ہوتو عور تیں مخھ ک ٹکلی کٹوں تک ہاتھ بخنوں تک پیرکھول کر باہرنگل سکتی ہیں تمراس پرآ شوب زمانہ میں پیغیرممکن ہے کہ عور تیں اس طرح لکلیں کوئی ان کونظر بدے نہ دیکھے اس لئے حرہ کو بوقت ضرورت جسم کے کل اعضا برقع وغیرہ سے چمیا کر نکلنا جا ہے منع کھول کر نکلنا نا جائز

بالگ دال بیسنانے چلی ہوں

ية تقليد يورپ پياتراؤ كم كم م

اطاعت کرواییخ شو ہر کی ہردم نمازیں پڑھو پھرر ہوگی نہ پرغم

میں اسلام والی بنانے چلی ہوں

ترى جان يرظلم دُ هايا ہے س نے

یالزام رکھنا بتایا ہے س نے پہرکا گانا سکھایا ہے س نے

ستایا دیایا گرایا ہے کس نے

خیالات فاسدمٹانے چلی ہوں

تو پھرکس کئے سرکوتم پیٹتی ہو

باسلام سےتم جوباغی بنی ہو بہت ہی بری ہو بہت ہی بری ہو

جو محکوم حکم خدا سے ہوئی ہو

کھری کہدہی ہوں جتانے چلی ہوں

خداکوہیں کیا بھی منھ دکھانا ہے جاہے شور وشغب کا میانا

خلاف شریعت ترائ ہے مقصد مراتجھ سے توبہ کرانا

نہ مانے گی اس کومنانے چلی ہوں

# تقريظ بلن:

جناب مولانا مولوی صدرالشریعه مصنف بهارشریعت امجد علی صاحب عُلِیا کی والوا معلی میارشریعت امجد علی صاحب عُلِیا کی والوا معلی بد.. ہندوستان کا مروجه پرده .. مصنفه مولوی مجموع فان علی صاحب رضوی بیسل پوری کو میں نے پڑھوا کر سنا ، مضمون نہایت پا کیزہ ، عبارت مہل ، طریق بیان نہات بہتر دلاکل اور براجین باقوت طریقه پرقر آن وحدیث کی روثنی میں بیان کئے گئے ہیں ۔ جولوگ پردہ مروجہ کو اسلام اور قرون اولی کے خلاف بتاتے ہیں ان کے جوابات نہایت شافی و کافی تحریر کئے گئے ہیں پردہ کے متعلق جن مسلمانوں کو معلومات حاصل کرنے کا شوق ہووہ اس رسالہ کا ضرور مطالعہ کرین تا کہ جوافہام و شکوک آزاد خیالوں کو بیدا ہوتے ہیں اور وہ دوسر بے لوگوں کو افہام میں جتلا کرتے ہیں ان کا اِزالہ بخو بی ہوجائے ۔ ۔ و اِللّٰہ مُل اُفھوں فوق و الْمُحِیدُ نے ۔ و اِللّٰہ مُل اُفھوں کو اُفھوں کو

نقير المجد على اعظمى عنى عنه واصفرها البح

### تقريظ

جناب مائی شریعت قاطع بدعت مولوی محمد جب علی صاحب متوطن تان پارہ شلع بہرائے شریف الدی برائے شریف الدی اسلامی پردہ اور اس کی تائید میں محتر می جناب مولانا مولوی عرفان علی صاحب قادری رضوی بیسل پوری دامت معالیم نے جودلائل قاہرہ اور برا بین ساطعہ قائم فرمائے بلا حک شریعت بیضاء کے مطابق ہے در حقیقت شرفائے ہند میں جو اسلامی پردہ فی زماننا بلا حک شریعت بیضاء کے مطابق ہے در حقیقت شرفائے ہند میں جو اسلامی پردہ فی زماننا

مرویج ہے میچ و بجا ہے۔ اور اس کا خلاف تھاید نصار کی وجہل وخطا۔ آج کل کے آزاد خیال فدایان مغرب کی روش ہی نرالی ہے وہ جس امر میں اپنی خواہشات فاسدہ کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں اس کومٹانے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں اسلامی فرامین سے انھیں پچھالیک بات دیکھتے ہیں اس کومٹانے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں اسلامی فرامین کے الکا کدھر ہیں۔ بیت لئے ہوگئی ہوگئی ہے کہ وہ شری احکام پچھ سنانہیں چا ہے معلوم نہیں کہ ان کے علما کدھر ہیں۔ رب عزوج ل تو فیق عطا فرمائے اور علمائے اسلام کا سچا پیرو بنائے۔ کتب معتبرہ سے چند عبارات نقل کی جاتی ہیں کہ می حق نمایاں ہواور بے حیائی کی را تیں کا منے والے بیدار ہو جا کیں۔ وہاللہ التوفیق

ورخاری می اور و تست السراة الشابة من کشف الوجهه بین رجال لا لانه عور به بل لخوف الفتنة کسسه و ان امن اشهوة)

ترجسه جوان ورت و مع کیا جائے مردوں میں چرہ کھو لئے ساس لئے ہیں کہ چرہ و ورت ہی لکرفتہ کے فوق سے دوالحجا رمیں ہے۔ والسعنی تسنع من الکشف الخوف سے دوالحجا رمیں ہے۔ والسعنی تسنع من الکشف الخوف ان بسری السرجال وجهها فتقع الفتنة لانه مع الکشف قد بقع النظر البها بشهوة - ترجمه مطلب بیہ کہ کورت کو چرہ کھولئے سے باین اندیشن کیا جائے کہ مرداس کا چرہ و دیکھیں گرق فتنوا قع ہوگا کیوں کہ چرہ کھے ہونے کی حالت میں مجمی اس کی طرف شہوت سے نظر پر تی ہے افسوس ان لوگوں کی کورتوں پر جو غیروں کی تقلید میں اپنی کورتوں کو بے پردہ بازاروں اور نما کٹوں میں لئے کی کورتوں پر جو غیروں کی تقلید میں اپنی کورتوں کو بے پردہ بازاروں اور نما کٹوں میں لئے گھرتے ہیں اور چرتم کے لوگ ان کود کھتے ہیں وہ مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں بے لکلف گفتگو

کرتی ہیں بلند آواز سے بولتی ہیں مجمعوں میں تقریر کرتی اور ترانے گاتی ہیں کیا ان ہوا پرستوں کومعلوم نہیں کہ عورتوں کومردوں سے بلند آواز کے ساتھ کلام کرنا جائز نہیں شریعت میں عورت کی آواز یہاں تک محفوظ کی گئی کہ ان کواذان دینا جائز نہیں اگر امام سہو کر ب تو عورت کو سجان اللہ تک کہنے کی اجازت نہ دی گئی بل کہ وہ الی صورت میں اپنے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مار کر آواز کرے تا کہ امام اپنے سہو پر متنبہ ہوجائے الحمد لللہ اسلام نے کیسی پاک بازی وحیا کی تعلیم فر مائی کہا سلام والے بفضلہ تعالی ہر جگہ فتنوں سے مامون رہیں۔ السلام علی من انبع الهدی۔ السلام علی من انبع الهدی۔

محمد رجب علی قادری غفر له
قطعہ تاری از نتیج طبع جناب مولانا صاحب ممدوح مدظلہ العالی
معطر فضا ابر ہے خوب چھایا زباں پر درودوں کا نقمہ ہے آیا
زباں پر درودوں کا نغمہ ہے آیا کہا برطا باغ فردوں آیا

#### ضهيهه

#### از:عبدالصمدقادري رضوي نوري

مدرسه گشن رضا کولمی ضلع ناندیژ (مهاراششر)

مسلمان عورتوں کا پردہ۔۔اللہ ورسول (جل جلالہ واللہ ہے) نے انسانی فطرت کے تفاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لئے عورتوں کو بردے میں رکھنے ا کا تھم دیا۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے عورتوں پر بردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔ وَفَرَنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجُنَ نَبَرَّجَ الْجَامِليَة الْأُولِيٰ ـ (ياره-۲۲\_رکوع،۱) ترجمه تم اینے گھروں کے اندر رہواور بے بردہ ہوکر باہر نہ نکلوجس طرح ملے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے بردہ باہرنکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے صاف صاف عور توں پر پردہ فرض کر کے رہے موایا ہے کہ وہ گھرکے اندر ماکریں۔اورز مانہ جاہلیت کی بے حیائی اور بے بردگی کے رسم کوچھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا بیدستور تھا کہ ان کی عور تیں خوب بن سنور کر بے بردہ تکلی تھیں ۔ بازاروں اورمیلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں اسلام نے اس بے حیائی کی بے بردگی سے روکا۔ اور حکم دیا کہ عور تیل گھروں کے اندر ہیں اور بلاضرورت یا ہرنہ کلیں اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھرسے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے

مطابق بناؤسنگار کرے بے پردہ نہ کلیں۔ بل کہ پردہ کے ساتھ باہر کلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہرسول اللہ اللہ نے نفر مایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ ہوکے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھا تک حجہ میں کر دیکھتا ہے (تر فدی شریف میں ہے کہ۔ بناؤسنگار کر کے اتر التراکر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی جس میں بالکل روشی نہ ہو۔ (تر فدی شریف میں ایک اس تاریک کی مثال اس تاریک کی ہے جس میں بالکل روشی نہ ہو۔ (تر فدی شریف میں ایک اس کے کہ مشور اقد سے ایک طرح ابوموں اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد سے ایک فر مایا جو عورت خوشبوسو گلھیں وہ نے فر مایا جو عورت خوشبوسو گلھیں وہ عورت برچلن ہے۔ (نسائی)۔

پیاری بہنو! آج کی جو عورتیں بناؤسنگار کرکراور عربیاں لباس پہن کر خوشبولگائے بلا پردہ بازاروں میں گھوئتی پھرتی ہیں اور سینما بھیٹروں میں جاتی ہیں وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کریں کہوہ کون میں؟ اور کیسی ہیں؟ اور کتنی بڑی گئمگار ہیں؟ میں اپنے اللہ کی بندیوں! تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ درسول نے تہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضہ بیہ ہے کہ تم اللہ تعالی اور رسول تھا ہے کہ کہ اللہ تعالی اور رسول تھا ہے کہ کہ اللہ تعالی اور رسول تھا ہے کہ کہ اللہ تعالی ورسول نے تہمیں پردے میں رہے کا حکم دیا ہے اس لئے تم کولازم ہے کہ پردے میں رہا کرواورا پے شوہراورا پے باپ دادوں کی عزیت اللہ وعظمت اور ان کے ناموس کو ہرباد نہ کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنصا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ اللہ کیا تھا کی مقدس ہیو یوں کے قش قدم پر چل کر تعالی عنصا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ اللہ کیا گئی مقدس ہیو یوں کے قش قدم پر چل کر تعالی عنصا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ کا تھا۔

اپنی دنیاوآ خرت سنوارو۔اورخداکے لئے یہودونصاری اورمشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔کن لوگوں سے پر دہ فرض ہے۔ ہرغیرمحرم مردخواہ اجنبی ہوخواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہویا گھرکے اندر ہرایک سے پردہ عورت پر فرض ہے۔ ہاں ان مردول سے جوعورت کے محرم ہوں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں محرم۔ وہ مرد ہیں جس سے عورت کا نكاح تبھى بھى اوركسى صورت ميں جائز نہيں ہوسكتا \_مثلا باپ، دادا چيا، مامو، نانا، بھائى ، کھتیجہ، بھانچہ، بوتا،نواسہ،خسزان لوگوں سے بردہ ضروری نہیں۔ غیرمحرم ۔وہ مرد ہیں جس سے عورت کا نکاح ہوسکتا ہے جیسے۔ بچازاد بھائی ، ماموزاد بھائی ، پھوپھی زاد بھائی ، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیوروغیرہ بیسب عورت کے غیرمحرم ہیں اوران سب سے عورت پر بردہ کرنا فرض ہے۔ ہندوستان میں بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عور تیں اینے و بورسے بالکل بردہ نہیں کرتیں بل کہ دیور ہے ہنسی نداق اور ان کے ساتھ ہاتھا یائی کرنے کو برانہیں سمجھتیں۔حالاں کہ دیورعورت کا محرم نہیں ہے۔اس لئے دوسرے تمام غیرمحرم مردوں کی طرح عورتوں کود بورسے بھی بردہ کرنا فرض ہے۔ بل کہ حدیث شریف میں تو یہاں تک دبور سے یردہ کی تا کید ہے کہ (الحمو الموت) یعنی د پورغورت کے تن میں ایبا ہی خطرناک ہے جیسے کہ موت ۔ اور عورت کو دیور سے ای طرح دور بھا گنا جا ہیے جس طرح لوگ موت ہے بحاگتے ہیں۔ (مشکوۃ شریف،۲۶۸) بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہرغیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ جا ہے وہ اجنبی مردہویارشتہ دار، دبور، جیٹھ، بھی غیرمحرم ہی ہیں۔اس لئے ان لوگوں سے بھی بردہ کرنا ضروری

ہے۔ای طرح کفارومشرکین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا جا ہے۔ ای طرح ہجروں اوربدچلن عورتوں سے بھی پردہ کرنالازم ہے اوران کو کھر میں آنے جانے سعدک دینا جا ہیں۔ مسكله عورت كابير بهى عورت كاغير محرم إس الترمر يده كواين بير ي محى يرده كرنا فرض ہے۔اور پیرکے لئے بھی جائز نہیں کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے۔ یا تنہائی میں اس کے یاں بیٹھے۔بل کہ پیرکے لئے رہمی جائز نہیں کہ قورت کا ہاتھ پکڑ کراس کو بیعت کرے جیسا كه حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها نے عورتوں كى بيعت كے متعلق فر مايا كه حضور مَالِلُهِ (يَآيُهَا النَّبِيُ إِذَاجَاءَ كَ ٱلمُتُو مِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰٓ ٱنْ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيأً وَ لَا يُسُرِقُنَ وَ لَا يَزُيُنِنَ وَلَا يَقُتُلُنَ اوُلَادَهُن ﴾ ترجمه ليعي اع بي اجب تمهار عضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ گھرا کیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اولا د کونل کریں گی سے عور توں کا امتحان فرماتے تھے جوعورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا اقر ارکر لیتی تھی تو اب اس سے فر مادیتے تھے كه ميں نے جھے سے بيہ بيعت لے لى۔ بيہ بيعت بذريعہ كلام ہوتی تھی۔خدا كى تتم بھی حضور كا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔

(بخاری شریف،ج،۲-۲۲۷) بحواله جنتی زیور ۲۵تا۲۰\_

# چندا ہم فتاوئے

مسئلہ: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عمرونے اپنی تقریر میں کہا کہ پردہ عورتوں کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ، پردہ کا کوئی تھم نہیں دیا گیا الیم حالت میں عمروکا کیا تھم ہوگا؟

الجواب: نحد مد الا و نصلی علیٰ دسوله التحویم - عروکایةول که عورتوں کے لئے پرده کا کوئی علم بیں دیا گیا قرآن کریم اورا دکام اللی کاصری انکار ہے قرآن کریم سوره احزاب میں آیت جاب موجود ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے (یا یَهَا الَّذِیْنَ الْمَنْ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ عَلَمُ وَ اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

علامه جيون عليه الرحمة تغير احدى من تحت آيت كريمه قرمات بين: الآية \_ ان كان خاصا في حق ازواج رسول الله مَنْ الكن الحكم عام لكل من

المئومنات فیفهم نم ان یحتجب جمیع النسآء من الرحال ولا ببدین انفسهن - آیت اگر چه فاص کراز واج مطهرات کے تق میں وارد ہوئی ہے لیکن اس کا حکم مسلمان عورتوں میں سے ہرایک کے لئے ہے۔ تو اس سے بیم فہوم ہوا کہ عورتیں مردوں سے بردہ کریں اورا پے آپ کوان کے سامنے بے جاب نہ کریں۔

جة الاسلام امام ابو بكررازى احكام القرآن مين تحت آيت كريمة فرماتي بين:

فى هذه الآية حلالة على ان المراة الشابة مامورة بستر وجهها عن

الاجنبيين واظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع اهلريب فيهن \_ (احكام القرآن، ج،٣-٩٨)

اس آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنے چرے کے چھپانے اور نکلتے وقت پارسائی اور پردہ کے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا تا کہ شک والے کوان میں کوئی طمع کی راہ نہ ملے۔

ان آیات و تفاسیر سے ثابت ہو گیا کہ تورتوں کو اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا تھم خوداللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔فقہ کی کتابوں میں بھی ہے

فاوئ عالمگیری میں ہے۔ (النظر الیٰ وجه الاجنبیة اذالمریکن عن شهولالیس بحرام لکنه مکرولاکذا فی السراجیة وان غلب علیٰ ظنه انه بیشتهی فهو حرام کذا فی الینابع - (عالمگیری ۹۸، ج،۳)۔ اجنبی عورت کے چرے کی طرف نظر کرنا جب شہوت سے نہ ہوتو حرام تو نہیں کین مروہ تحریمی ہے۔ای طرح فناوی سراجیہ میں ہے اور اس کا اگر غالب گمان سے ہے کہوہ و بھنا بشہوت ہے تو حرام ہے۔ یہی بنالع میں ہے۔

بالجملة آن كريم، تفاسير، كتب فقه مين عورتون كو پرده كاتهم ديا گيا ب، اب اس پر عمر و كا ية قول كه پرده عورتون كے لئے كوئى ضرورى امرنہيں ہے پرده كا كوئى حكم نہيں ديا گيا ہے، كس قدر غلط اور باطل ہے اور حكم قرآنى كا كيما صاف انكار اور مسئلہ شرعيہ كى كيسى كھلى ہوئى تو بين ہے۔ بيتو مسئر عمر عمر قرآنى و خالف حكم شرعى قرار پايا ، والسلسم اعساس بالصواب ( بحوالہ فراوئی احملیہ ج ، اس مان ۱۹۱۱) کشبه محمر قرورت الدر موری عفران

سوال: عورت کے لئے شری پردہ کے کہتے ہیں؟ (۲): جس فخص کی بیوی بے پردہ باہر نگاتی ہواس کی افتداء میں نماز درست ہے یا نہیں؟ اور وہ فض اپنے جیسے لوگوں کی امامت کرسکتا ہے یا نہیں؟

آمستفتی:مولانامجمة منبجر مدرسه عانبه برات العلوم بچلوا پور شلع سدهار ته منگر، (بو بی) ـ

الجواب: آزاد خورت کے لئے شری پردہ یہ ہے کہ اجنبی مردوں، غیرمحرم خورتوں اور فاحشہ
اور بدکار خورتوں سے اپنے وجود کو چھپائے رکھیں جی کہ اپنی آرائش وزیبائش اوراپی آواز
کو بھی ان سے پوشیدہ رکھیں اور بلا ضرورت شرعیہ خود بھی آخیں نہ دیکھیں۔ اور اگر
بضر ورت گھرسے آخیں نکلنا بھی ہوتو اس طرح نکلیں کہ چیرہ اور ہتھیلیوں کے سواپوراجسم اس
طرح چھپا ہوا ہو کہ بالوں کی سیابی وسفیدی اورجسم کی ساخت بھی ظاہر نہ ہواور نہ ہی کوئی

ایباز پورزیب تن ہوجس کی آواز دوسرے تک پہونچ سکے۔جن عزیزوں سے پردہ واجب ایباز پورزیب تن ہوجس کی آواز دوسرے تک پہونچ سکے۔جن عزیزوں سے پردہ واجب ہے وہ لوگ ہیں جن سے فی الحال نکاح اگر چہنا جائز ہے لیکن کسی وقت درست بھی ہوجیسے بہنو کی جب تک بہن زندہ ہے یا چھازاد مامو، خالہ اور پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھود بور یعنی النا لوگوں سے بھی عورت کو بردہ کرنا واجب ہے۔

(۲) جس شخص کی بیوی چرہ اور جھیلیوں کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے مثلا: سر، بالوں،
ران یا پنڈ لی وغیرہ کھولے ہوئے غیر مردوں کے سامنے نگلتی ہے اور شوہرا پنی طاقت بھراسے
ان حرکات شنیعہ سے رو کنے کی کوشش نہیں کرتا تو بیخود فاسق ودیوث ہے اور فاسق کے پیچھے
نماز مکر وہ اور اسے امام بنانا گناہ ہے غذیۃ پھر فناو کی رضوبیش ہے۔ لو قلموا فاسفا یا
نہون (فناو کی رضوبین ۳۳، ص، ۱۸۸)۔ البتہ عورت اگر بضر ورت با ہر نگلتی ہے اور پوری
احتیاط اور پردے کے التزام کے ساتھ ۔ یا بصورت دیگر شوہراس کی بے پردگی سے راضی
نہیں اور اپنی استطاعت بھراسے روکتا ہے پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو مرد پرکوئی الزام نہیں اور
اس میں کوئی دوسری وجہ مانع امامت نہ ہوتواس کی امامت درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

كتبه: محمد قدرت التدرضوى غفرله دارالعلوم فيض الرسول براؤل شريف ضلع سدهارته محمر (يوبي) دارالعلوم فيض الرسول ماه نومبر دمبر ١٩٩٠ ع ٢٥٠٠)

مسكلم بمستوله مولانا محرنفرالله بإرعلوى صدرالمدرسين دارالعلوم المجدبية تذبيله لعمردوكي -عورت کوغیرمحرم کے یہاں کسی نامحرم کے ساتھ گورمنٹ کی ملازمت کرنا جائز ہے یانہیں۔ الجواب : غیرمحرم کے یہاں یا نامحرم کے ساتھ عورت کو ملازمت کرنے کے لئے پانچ شرطیں ہیں۔اول: کپڑے باریک نہ ہوں ،جن سے سرکے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصه جھلکے۔ووم: کپڑے تک وچست نہوں جوبدن کی ہیات ظاہر کریں۔سوم:بالوں، ملے، پید، کلائی، یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ جہارم: مجھی نامحرم کے ساتھ تعوری در کے لئے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ پنجم : ملازمت کی جگہ پررہنے یا باہرآنے جانے میں کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔اگریہ یانچوں شرطیں پائی جائیں توعورت کو ملازمت کرنے میں حرج نہیں اورا گران میں سے ایک شرط بھی نہ یا ئی جائے توعورت کو ملازمت کرناحرام ہے . هكذا في الجزء العاشر من الفتاوي الرضويه (قديم)وهو تعالى إعلم ابالصواب واليه المرجع والماب

> كتبه: جلال الدين احمد امجرى (منقول: از فآوي فيض الرسول، ج،٢،ص: ٥٤٦،)\_

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اپنی حقیقی ہمشیرہ کے شو ہر سے عورت کو ہر دہ کر نا فرض ہے یانہیں بینواوتو جروا۔ الجواب: بہنوئی کا حکم شرع میں بالکل مثل حکم اجنبی ہے بل کہ اس سے بھی زیادہ کہ وہ جس بے تكلفی سے آمدورفت ونشست وبرخاست كرسكتا ہے غیرشخص كی اتنی ہمت نہیں ہوسكتی لہذا تھے حدیث میں ہے۔ (قالوا: یا رسول الله ارایت الحمو قال الحمو الموت) صحابی کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ جیٹھ، دیوراوران کے مثل رشتہ داران شوہر کا حکم کیا ہے؟ فرمایا بہتو موت ہے۔ خصوصاً ہندوستان میں بہنوئی کہ باتباع رسوم کفار ہندسالی بہنوئی میں ہنسی ہوا کرتی ہے، یہ بہت جلد شیطان کا درواز ہ کھولنے والی ہے۔والعیاذ باللہ تعالی۔واللہ تعالی اعلم ( فآوی رضوبيمترجم ج\_٢٢ص ٢٣٢) سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع منین اس مسئلہ میں کہ خلوت احتبیہ کے ساتھ جائز اورز نان شوہر دار پر پردہ کرنا واجب ہے یانہیں؟ بینوا وتو جروا۔ الجواب:خلوت بهنبية كے ساتھ حرام ہے احادیث امیر المؤمنین عمر وعبداللہ بن عمر وجابر بن سمرہ وعامر بن رہیدرضی اللہ تعالی تھے میں مرفوعاوارد، س لویعنی آگاہ ہوجاؤ کہوئی مردسی غیرمحرم عورت کے یاس اکیلانہیں بیٹھنا مگرحال بیہوتا ہے کہ تیسراان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے (لہذ اوہ عین انہیں برائی میں ڈالنے کی کوشش کرتاہے)ادرالا شباہ والنظائر ( کتب فقہ میں ہے) غیرمحرم عورت کے ساتھ تنہا بیٹھنا (اورخلوت اختیار کرنا) شرعاحرام ہے،اوراس سے باتیں کرنا مکروہ اورنا پندیدہ کام ہے۔ اورزناحرام كوبنص قرآن سترواجب اورجوان عورت كواس زمانه ميس حجاب لازم ورمختار ميس

ہے کسی احتبیّہ (غیرمتعلقہ)عورت کو(مرد) دیکھ سکتا ہے مگراس دیکھنے کو جائز ہونااس قیدسے مقید ہے کہ دیکھنے والابشہوت نہ دیکھے ورنہ ورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور سیم بھی اس زمانے میں تھا (مرادبیکهزماندسابق میس تھا)لیکن اب ہمارے زمانے میں بیتکم ہے کہ جوان عورت کودیکھناممنوع ہے۔قستانی وغیرہ میں یہی مذکور ہے اتنی ملخصا واللہ تعالی اعلم (فقاوی رضایہ جسم اسلامی مسلم اللہ اللہ اللہ اللہ ا سوال: کیا قرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کر تخبینًا ماہ سواماہ شادی سے بل دولہا اوردائن کوابٹن ملاجا تاہے اس کے لیے اپنے خویش وا قارب برادری کی عورتیں بلائی جاتی ہیں ۔ دولہا خود بالغ ہوان کوا کثر وہ عورتیں جن سے رشتہ مٰداق کا ہوتا ہے وہی بدن وغیرہ سارے بدن میں ابنن لگاتی ہیں اور اس کے بعد سب کو گرتقسیم کیا جاتا ہے، سیاسراف ہے یانہیں؟ الجواب: ابنن ملنا جائز ہے اور کسی خوشی برگڑ کی تقسیم اسراف نہیں اور دولہا کی عمر نو دیں سال کی ہوتو اجنبی عورتوں کا اس کے بدن میں ایٹن ملنا بھی گناہ وممنوع نہیں، ہاں بالغ کے بدن میں نامحرم عورتوں کاملنانا جائز ہے اورستر عورت کو ہاتھ تو مال بھی نہیں لگاسکتی ، پیرام اور سخت حرام ہے، اور عورت ومرد كے مذاق كارشة شريعت نے كوئى تہيں ركھا ہے يہ شيطانی اور مندوانی سم ہے۔ اللہ تعالی اعلم سوال:عورتنس با ہم گلاملا کرمولود شریف پردھتی ہیں اوران کی آوازیں غیرمر دیا ہر سنتے ہیں تو اب ان کااس طریقہ سے مولود شریف پڑھناان کے قل میں یاعث ثواب یا کیا ہے؟ الجواب:عورتوں کا اس طرح پرُ ھنا کہان کی آ واز نامحرم سنیں یا عث ثواب نہیں بل کہ گناہ ہے۔واللدتعالی اعلم (فآوی رضوبہج۔۲۲ص۔۲۴۵) وما علينا الاالبلاغ

يرده مصفح يتعلق سركار مفتى اعظم رضى اللد تعالى عنه كاايك ايمان افروز فتوك مسكله: ازمير محمستفتى مولوى محمد سين صاحب موجد السمى يريس بهرشوال المكرم عداله مستورات کواینے ہیرومرشد قبلہ سے پردہ کرنا جاہئے یاان کے سامنے آنا جاہیے اگر بزرگان دین کامعمول بھی کچھارشاد ہوتو بہتر ہے۔ بینواوتو جروا۔ الجواب عورت پر ہر غیر مرد سے پر دہ فرض ہے۔ ہیر،استاد محرم ہیں ہوتا محض اجنبی ہے جو بزرگان دین ہیں وہ پردہ کولازم ہی جانتے ہیں۔شرعااجانب سے پردہ لازم ۔ملاعلی قاری کی مسلكم تقسط مين بفرماتي بين (سترالوجه عن الاجانب واجب على المراة) جوعورتیں خود بے بردہ پھرتی ہیں ان کو ہدایت کرنا پیر کا کام ہے اگر وہ بردہ نہ کریں خود سامنة ئيں اوران کی طرف دوسری نگاہ قصدی نہ ڈالی جائے تواس پرالزام نہیں۔ بزرگان دين عورت كي آواز كو بھي عورت بتاتے ہيں اوراس كي آواز بھي سننا جائز نہيں جانے۔سيرالاوليا شریف میں ہے'' گفت اگراما می درنماز باشد و جماعتے درعقب اومقتدی شوند و درایں جماعت عورات ہم باشند پس اگرامام راسہوا فندمرد مانے کہ افتد اکردہ باشند کیے بہ بیج اعلام دہر بگوید سجان الله واگرزنے واقف شوداد چکونه امام را آگا ماند سبطان الله تکویدز برا که نشاید آواز شنودن پی چه کند پشت دست بر کف دست زندو کف دست بر کف دست ننزند که بلهوی ماند لعنى حضور نظام الملّة والدّين سلطان المشائخ نے فرمایا كه اگر جماعت مور بى مو اس جماعت میں عور تنیں بھی ہوں اور امام کو مہو ہو۔ مردوں سے کوئی امام کو مہوسے بہے کہہ کر

مطلع کرے اورا گرعورت مہو پر وقوف یا بے تو وہ بیجے نہ کہے کہ عورت کی آ واز سننا جائز نہیں وہ کیا کرے سطرح سے اعلام مہوکرے وہ پشت دست کف دست پر مارے۔ تالی نہ بجائے كة الى لهودلعب ميں بجائى جاتى بير برده كا حكم حكم شرع ہے اور بزرگ كاكوئى قدم شرع سے ہٹ نہیں سکتا اس کی بزرگ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے اتباع شریعت علی وجہ الکمال۔ اور پیری سنن بروجه کافی \_ تو بزرگوں کامعمول بوچھنا ہی زائدسوال ہے \_ بزرگوں کامعمول انتاع شرع جب هر ااور برده كالفكم علم شرع توخودظام كديزركون كامعمول برده ربااور باور بادر بكار بعض اولیا کرام کے مرید جوخود بھی درجہ ولایت پر فائز تھے ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت مورت پرنظر پرسی جو بے بردہ جار ہی تھی ساتھ ہی اس آن میں اس کا جہنمی ہونا کمثوف ہوا آپ نے دوسری نظر بالقصد متاسفانہ ڈالی کہیسی حسین جمیل ہے اوراس کا کیا براٹھکا نہ جب مرشد برحق کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا روئے اقدس پھیر لیا دوسری جانب حاضر ہوکرسلام عرض کیا إدھرے اُدھر وجہ شریف مجھیرلیا انہیں اس سے یقین ہوگیا کہ آج کوئی گناہ میں نے کیا ہے کوئی جرم جھے سے ہوا ہے کوئی خطا کوئی قصور ضرور مجھ سے سرزد ہواغور کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ اس نامحرم عورت کی طرف میں نے نگاہ کی تھی عرض کی حضوروہ نگاہ تا سف تھی وہ نگاہ شہوت نہیں تھی ارشاد ہوا کہ مگر شرع نے دوسری نگاہ کی اجازت تو نہیں دی اللہ اللہ آج کل کے لوگ بے بردگی برراضی رہتے ہیں وہ کہنے کے بزرگ ہیں بزرگ صورت ہونا اور ہے بزرگ ہونا اور معیقتاً وہ بزرگ نہیں ، ہرگز وه بزرگ نہیں جوننع شریعت نہیں کیہا ہی بظاہر بزرگ صورت بل کہصاحب کشف کرامت ہؤا لِّانْتِنَقَامَۃُ فُو قُ الْکُرَامُۃِ شریعت پراستقامت ہاور کشف وکرامت نہیں تو ہزار کرامت سے زائد کرامت استقامت ہے اور لا کھ کرامت دکھائے شریعت سے برکرال ہے توسب مردودوالعیاذ باللہ تعالی وہوتعالی اعلم!

یہ حکایت اس وفت سمجھ میں نہیں آتا کہ س کتاب میں کن کن بزرگوں کے متعلق و کیمی عالبًا اسی سیرالا ولیاء شریف میں ہے اور حضور سلطان المشائخ اور ان کے مرید ہی کا واقعہ ہے واللہ تعالی اعلم (فآوی مصطفوییں ۴۹۰ تا ۴۹۱)

مسلمانوں کے یہاں شادی بیاہ میں لڑی والے سے لیے لیے خلاف شرع مطالبات میں شادی خانہ آبادی کو شادی خانہ بر بلدی بنادیا ہے لہذا تحکیم الامّت حضرت علامہ مفتی احمہ یا رخال صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کی کتاب ''اسلامی زندگ '' کے صروری ہدایات شامل کتاب کی جارہی ہیں مسلمان اس پرعمل بیرا ہوکر دارین کی سعاد تمیں حاصل کریں۔

### بیاه شادی کی اسلامی رسمیس

سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے حضرت خاتون جنت شہرادی اسلام فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پاک کونمونہ بناؤ اور یقین کرو کہ ہاری اولا دان کے قدم پاک پر قربان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی سجھ او کہ اگر حضور نہی کریم ہماری اولا دان کے قدم پاک پر قربان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی سجھ او کہ اگر حضور نہی کریم ہماری ہوتی ہوتی اور صحابہ کرام کو سے ہوتی اور صحابہ کرام کو

ما محسوب المي توا بمرفظ م الرين اولماء رحى الرك لا المد

اس کے لیے چنڈ (نیوتا)وغیرہ کے لیے علم فر مادیا جاتا تو عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاخزانہ موجودتھا جوایک ایک جنگ کے لیے نونوسواونٹ اور نونوسوانٹر فیاں حاضر کردیتے تھے. کیکن چوں کہ منشابیرتھا کہ قیامت تک بیشادی مسلمانوں کے لیے نمونہ بن جائے۔اس کیے نہایت سادگی سے بیاسلامی رسم اداکی گئی ۔لہذامسلمانوں!اولاً اپنی بیاہ برات سے اپنی ساری حرام رسمیں نکال ڈالو۔ باہے، آتش بازی، عورتوں کے گانے، میرتی ڈوم وغیرہ کے حمیت، رنڈ بوں کے ناچ ،عورتوں ،مردوں کامیل جول پھول بتی کا لٹانا ایک دم اللہ کا نام کے کرمٹادواب رہی فضول خرجی کی سمیں ان کو یا تو بند ہی کردواگر بند نہ کرسکوتو ان کے کیے ایسی حدمقرر کردوجس سے نضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربا دی نہ ہوجنہیں امیرو غریب سب بے تکلف بورا کرسکیں ۔لہذا ہاری رائے بیہ ہے کہ اس طریقہ سے نکاح کی رسم ادا ہونی جا ہے۔ بھات (نان کی حجک) کی بالکل سم بند کردی جائے اگر دولہا، دولہن کے ماموں نا نا کچھا مداد کرنا جا ہیں۔تورسم بنا کرنہ کریں۔بل کچھٹ اس لیے کہ قرابت داروں کی مدد کرنا رسول التعلیق کا علم ہے اس لیے بجائے کیٹریوں کے نقدروییہ دے دین جو کہ مجیس رویبه سے زیادہ ہرگز نہ ہولین کم ہوتو مگراس سے زیادہ نہ ہواور بیامداد خفیہ کی جاوے د کھاوے کواس میں دخل نہ ہوتا کہ رسم نہ بن جائے دولہا دولہن نکاح سے پہلے اوبٹن یا خوشبو کا استعال کریں مرمہندی اور تیل لگانے اور اوبٹن کی رسم بند کر دی جائے لیعن گانا بجانا عورتوں کا جمع ہونا بند کر دواب اگر بارات شہر کی شہر میں ہےتو ظہر کی نماز پڑھ کے بارات کا مجمع دولہا کے گھر جمع ہواور دولہن والے لوگ دولہن کے گھر جمع ہوں۔ دولہن کے پہاں اس

ونت نعت خوانی یا داعظ با درود شریف کی مجلس گرم ہوادھر دولہا کوا چھا عمدہ سہرا باندھ کریا پیل یا گھوڑے پرسوار کر کے اس طرح بارات کا جلوس روانہ ہوآ گے آ سے عمدہ نعت خوانی ہوتی جاوے تمام بازاروں میں بیجلوس نکالا جاوے جب بیہ بارات دولہن کے گھر پہو نچے تو دہن والے اس بارات کو سی قتم کی روٹی یا کھا تا ہر گزنہ دیں کیوں کہ حضرت زہرہ کے نکاح میں حضور علی کے ایک کھانانہ دیاغرض کہاڑی والے کے گھر کھانانہ ہوبل کہ پان یا خالی عائے سے تواضع کردی جائے پھرعمہ وطریقہ سے خطبہ نکاح پڑھ کرنکاح ہوجائے اگر نکاح مبحد میں ہوتو اور بھی اچھا ہے نکاح کامسجد میں ہونامستحب ہے اور اگر کڑ کی کے گھر ہوتب بھی کوئی حرج نہیں نکاح ہوتے ہی ہاراتی لوگ واپس پہر جائیں پہتمام کام عصر سے پہلے ہو جادیں بعدمغرب کے دولہن کورخصت کر دیا جائے خواہ رخصت تا نگہ میں ہویا ڈولی وغیرہ میں مگراس پرکسی قتم کا نچھا ورا وربکھیر بالکل نہ ہوکہ بھیر کرنے میں پینے کم ہوجاتے ہیں ہاں نکاح کے وقت خرمے لٹانا سنت ہے اور اگرنکاح کے وقت دوجیا رگولے چلا وئے جا کیں یا اعلان کی نیت سے جہاں نکاح ہواہے وہاں ہی کوئی نقارہ یا نوبت اس طرح بغیر گیت کے پید دی جائے جیسے سحری کے وقت اٹھانے کے لیے رمضان شریف میں پیٹی جاتی ہے تو مجمی بہت اچھاہے بہی ضرب دف کے معنی ہیں۔

جہیز: جہیز کے لئے بھی کوئی حد ہونی چاہیے کہ جس کی ہرامیر وغریب پابندی
کرے امیرلوگ اور موقع پراپی لڑکیوں کو جوچا ہیں دیں مگر جہیز نہ دیں جومقرر ہوگیا یا در کھو
کراگرتم جہیز سے دولہا کا گھر بھی بحردو کے تو بھی تہارانا منہیں ہوسکتا کیوں کہ بعض جگہ بھنگی

چاروں نے اتنا جہز دے دیاہے کہ سلمان بوے مالڈار بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ چند سال گزرے کہ آگرے میں ایک جمارنے اپنی لڑکی کوا تنا جہیز دیا کہ وہ بارات کے ساتھ طوس کی شکل میں ایک میل میں تھا اس کی نگر انی سے لیے پولیس بلانی پڑی جب اس سے کہا گیا کہا تناجہزر کھنے کے لیے دولہا کے پاس مکان ہیں تو فوراً چھ چھ ہزاررو پیدیعنی بارہ ہزار روپیے کے مکان خرید کر دولہا کو دے دیے چنانچہ اب ہم نے خود دیکھا کہ جومسلمان اپنی جائداد ومکان فروخت کر کے اچھا جہز دیتے ہیں تو دیکھنے والے اس چمار کے جہز کا ذکر شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ جمار جہیز کاریکارڈ توڑ گیا اس مسلمان ہجارے کانہ نام نہ تعریف لہذاا ہے مسلمانوں! ہوش کرواس ناموری کی لانچ میں اپنے گھر کوآگ نه لگاؤیا در کھوکہ نام اور عزت تو اللہ تعالی اور رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔لہذا جو جہیز ہم عرض کرتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز نہ دو۔ برتن گیارہ عدد، جاریا ئی درمیانی ایک عدد، لحاف ایک عدد، تو شک (گدیلا) ایک عدد، تکیه ایک عدد، حیا در ایک عدد ، دولہن کو جوڑے جارعد دجس میں دوعد دسوتی ہوں اور دور کیٹمی ۔ دولہا کو جوڑے دوعدد، دولہا کے والد کو جوڑ اایک عدد، دولہا کی مال کو جوڑ اایک عدد،مصلی (جائے نماز) ایک عدد ،قرآن شریف مع رحل ایک عدد ، زیور بفذر همت مگراس میں زیاد تی نه کرو\_ا گر ہو سکے تو اس کے علاوہ نقدرو پیاڑی کے نام میں جمع کرادواورا گرتم کواللہ نے دیا ہے تو اڑ کے کوکوئی مکان ، د کان ، جا کدا دی شکل میں خرید دولڑ کی کے نام رجسٹری میں بیا در کھو کہ تمام لڑ کیوں میں برابری ہونا ضروری ہےلہذاا کرنفذی روپیہ یا جا ئدادا بیک کودی ہےتو سب کو دوورنہ گنہگار

ہوئیگ ۔جواولاد میں برابری نہ رکھے حدیث شریف میں اس کو ظالم کہا گیا ہے اور اپنی او کیوں کوسکھا دو کہا گران کی ساس یا نندطعنہ دیں تو وہ جواب دیں کہ میں سنّت طریقہ اور حضرت خاتون جنت کی غلامی میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ اگرتم نے مجھ برطعنہ کیا تو تمہارا به طعنه مجھ برنه ہوگا۔ بل كه اسلام اور باني اسلام عليه السُّلام بر ہوگا۔ساس نند بھي خوب ياد ر کھیں کہ اگرانہوں نے بیہ جواب سُ کربھی زبان نہرو کی ۔ توان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ لطیفہ: حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے یاس آیک مخص آیا اور عرض کرنے لگا میں نے قتم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہز میں ہر چیز دوں گا۔اب کیا کروں کہ تم پوری ہو۔ کوں کہ ہر چیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔آپ نے فر مایا کہ تو اپنی لڑکی کو جہیز میں قرآن شریف دے دے کیوں کہ قرآن شریف میں ہر چیز ہے اور آیت پڑھ دی (روح البیان) بارہ كيار موال سورة يوس كى بهلى آيت "وَلَا رَطُب وَلَا يَابِسِ إِلَّافِي كِتْبِ مُبِين " لہذالر کیوں اور ان کی ساس نندوں کو یا در کھنا جا ہے کہ جس نے قر آن شریف جہز میں د عدیاس نے سب کھو سدیا کیا چکی، چولہااور دنیا کی چیز قرآن شریف سے بردھ کر ہیں؟ اورا گربارات دوسرے شہرآئی ہے تو بارات میں آنے والے آدمی مرداور عورت بچیس سے زیادہ نہ ہوں اور ان مہمانوں کولڑ کی والا کھانا کھلائے مگریہ کھانا مہمانی کے حق کا ہوگا نہ کہ بارات کی روٹی ۔اس طرح دولہن والے کے گھر جواپنی برادری اوربستی کی عام دعوت ہوتی ہے۔ وہ بالکل بند کر دی جائے۔ ہاں باہر کے مہمان اور برات کے متظمین ضرور کھانا کھائیں مقصود صرف ہیہے کہ دولہن کے گھر عام برادری کی دعوت نہ ہوکہ بلاوجہ

كابوجھ ہے۔ جہاں تك ہوسكے لاكى والوں كوبوجھ بكاكردو۔

جب دواہن خیر سے گھر پہو نچے ۔ تو رخصت سے دوسرے دن یعنی شب عروی کی

بہبروں پر سے سروہ کے بیات کے دوروں ہوتی ہوتی ہے۔ یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو کہ بیسنت سے مطابق ہو کہ بیسنت سے مگراس کی دھوم دھام کے لیے سودی قرضہ نہ لیا جائے اور مالداروں کے ساتھ کچھ غربا اور مساکین کو بھی اس دعوت میں بلایا جائے یا در کھو کہ جس شادی میں خرچہ کم ہوگا۔انشااللہ وہ شادی بڑی مبارک اور دولہن کی بڑی خوش تھی ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ جہز لے

جانے والی الرکیاں سسرال میں تکلیف سے رہیں اور کم جہیز لانے والیاں بڑے آرام سے

گزارا کررہی ہیں۔

ہم نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور ان کا جہیز اور ان کی زندگی شریف نظم میں کھی ہے۔ آپ کوسنا ئیں ،سنواور عبرت پکڑو۔

# شنرادى اسلام مالكه دارالسَّلام

حضرت فاطمة الزئم ورضى الله تعالى عنها كانكاح

گوش دل سے مومنو اس لو ذرا ہے بیہ قصتہ فاطمہ کے عقد کا ا پندرہ سالم نبی کی لاڈنی اور بھی بائیس سال عمر علی عقد کا پینام حیدر نے دیا مصطفیٰ نے مرحبا اھلا کہا پیر کا دن سترہ ماہ رجب دوسرا س ہجرت شاہ عرب

ظهركے وقت آئيں سارے خاص وعام کوچه و بازار میں غل سا محا آج ہے اس نیک اخر کا نکاح آج ہے ہے ال کی کی کا تکاح مبحد نبوی میں مجمع ہو گیا ایک طرف عثان ہیں جلوہ گر درمیاں میں احمہ مختار ہیں حيدر كرّار شاه لا یا کہ قدی آگئے ہیں فرش ہر سید الکونین نے خطبہ پڑھا عقدزہرہ کا علی سے کردیا وزن جس کا ڈیڑھ سو تولہ ہوا ما سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام اور ہر ایک نے مبارک باد دی والدہ کی یاد میں رونے لگیں اور فرمایا شہ ابرار نے میکه اور سسرال میں اعلیٰ ہو تم

کیر مدینه میں ہوا اعلان عام اس خبر سے شور بریا ہوگیا آج ہے مولیٰ کی وفتر کا تکاح آج ہے اس یاک و سچی کا تکاح خیر سے جب وقت آیا ظہر کا ایک جانب ہیں ابو بر و عمر بر طرف اصحاب اور انصار ہیں سامنے نوشہ علی مرتضٰی آج کوا عرش آیا ہے اتر جمع جب په سارا مجمع هو گيا جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ حار سو مثقال جاندی مهر تفا ابعد میں خرے لٹائے لا کلام ان کے حق میں پھر دعائے خبر کی كمرسي دخصت جس كمري زبره بوئين وی سلی احری ارد فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم

اور شوہر اولیا کے پیشوا تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی گئیر اور تھوڑ نے خرے بے گمال اور تھوٹ سنٹ اسلام ہے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے من لو ان کے ساتھ کیا کیا نقذ تھا

باپ تیرا ہے امام الانبیا ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی جس میں خص رخص کے جس میں خص دی روٹیاں اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے اس کو ان کی راہ چلنا چاہیے فاطمہ زہرہ کا جس دن عقد تھا فاطمہ زہرہ کا جس دن عقد تھا

## جهير

مصافی نے اپنی دختر کو جو دی ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف بل کہاس میں چھال خرے کی بھری ہوئی ایک مشکیرہ تھاپانی کے لیے نقری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا ہے سواری ہی علی کے گھڑ تھیں سیدھی سادی شادیاں ان کے گھر تھیں سیدھی سادی شادیاں صاحب لولاک پر لاکھوں سلام

ایک جادر سترہ پیوند کی ایک توشک جس کا چرنے کا غلاف جس کے اندر اون نہ ریشم نہ روئی ایک چکی چینے کے واسطے ایک لکڑی کا پیا لہ ساتھ میں اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا شہرادی ستید الگونیٹن کی فاسطے جن کے بیخ دونوں جہاں واسطے جن کے بیخ دونوں جہاں اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام

# شنرادی کونین کی زندگی

رد مح سب کام ان کی ذات پر ہاتھ میں چکی سے چھالے یو گئے بانتے ہیں قیدی رسول اللہ نے اس مصیبت سے تمہیں راحت کے تاکہ ریکھیں ہاتھ کے جھالے پدر والدہ سے عرض کرکے آگئیں والدہ نے ماجرہ سارا کہا گھر کی تکیفیں سانے آئی تھیں مجھ سے سب درد دکھ اینا کہہ منیں چکی اور چو لیے کے وہ دکھ سے بچیں اور کما وخر سے اے جان پدر باب جن کے جنگ میں مارے کئے آسرا رکھو فقط اللہ کا آب جس سے خادموں کو بھول جا تیں أور پير الحمد إنتي بي يردهو تاکہ سو ہو جائیں بیا مل کرسمی

۾ ئين جب خاتون جنت اينے گھر ا کام سے کپڑے بھی کالے یرد گئے دی خبر زَبرہ کو اسد اللہ نے ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے ان کے زہرہ آئیں صدّ بقہ کے گھر ایر نه سے دولت کرہ میں شاہ دین مر میں جب آیے حبیب کبریا فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں آپ کو گھر میں نہ بایا شاہ دین ایک خادم آب ان کو بھی دین شب کو آئے مصطفیٰ زہرہ کے محمر ایں یہ خادم ان تیموں کے لیے اتم یے سابہ ہے رسول اللہ کا ہم حمہیں تبیع اک الی ہتائیں سیان ۳۳ بار مو بار ہو تھبیر مجی

پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح شام ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام خلد کی مختار راضی ہو گئیں سن کے بید گفتار خوش خوش ہو گئیں سالک ان کی راہ جو کوئی چلے دین و دنیا کی مصیبت سے بچ

### حضور بدرملت کے دوا ہم فنؤے

(۱) زید نے اپنی لڑی کا نکاح بر سے کیا ہوت نکاح اسے علم نہیں تھا کہ بمرغیر مقلد
ہے بل کہ وہ بجھ رہا تھا اور یقین کئے ہوئے تھا کہ بمرسی سیحے العقیدہ ہے لڑی دو تین مرتبہ جا
چکی ہے تب معلوم ہوا کہ وہ غیر مقلد ہے اب زیدا پی لڑک کا نکاح ایک سی لڑکا سے کرنا چاہتا
ہے زید کو شریعت کیا تھم دیت ہے آیا نکاح اول کا انعقاد ہو ایا نہیں ؟ زید اپنی لڑک کا
دوسرا نکاح بغیر طلاق کے کرسکتا ہے یا نہیں؟ نیزلڑکی وہاں جانے کے لئے راضی نہیں ہے
احکام قطعیہ سے آگاہ فرمایا جائے۔

المستفتى محميج الله مهنداول ضلع بستى (يويي)

الجواب: نکاح کے دفت اگر بحر غیر مقلد تھا تو نکاح منعقد ہی نہ ہوا اور بعد نکاح وہائی ہوا تو اب نکاح باطل ہوگیالہذا زیدا پی لڑکی کا نکاح بلاحصول طلاق دوسر سے سے کرسکتا ہے۔ وہانی اس نکاح بالی اس نہیں ملے گاجو خود کو مہابیت غیر مقلد بہت ارتداد ہے اس لئے کہ کوئی وہائی اس زمانے میں ایسانہیں ملے گاجو خود کو موحداور سنیوں کو مشرک اعتقادنہ کرتا ہو۔

جامع الفصولين مل م والمختارللفتوى في هذه المسائل ان قائل هذه المعقالات لواداد الشتمر ولا يعتقيده كا فرالا يكفر وإن اعتقده

كأفرا كفراه والمولى تعالى سبحانه ورسوله اعلى-

مدرالمدرسین دارالعلوم ابلسنت فیض الرسول برا دُن شریف ضلع بستی (یو پی) ۱۳۷۹ه (منقول از فناوی فیض الرسول جراول س ۲۰۸)

نوف: دیوبندی کا نکاح پڑھانے والے اور اس کے سننے والے کا نکاح کے بارے میں کیا تھے ہے۔ دیوبندی کا نکاح پڑھانے کا یائیس ؟ بینوا نوجووا بارے میں کیا تھے ہے آیا ان کا نکاح ٹوٹ جائے گایائیس ؟ بینوا نوجووا کی استفتی محمد فاروق رضوی

صدر مدر مدر مدر بیال سنت مصباح العلوم محلّه بدهیانی میل آباد می (یونی)
الجواب: السلمر هداید الده و والصواب صورت مسئوله می بلاتحقیق منده کا نکاح خالد
کرماتھ پڑھانا درسکت نہیں اگر محقیق کے لئے لڑی والا راضی نہیں تو وال میں کچھکالا ہے لڑی
والا فود کمراہ ہے۔ نکاح پڑھائی کا چند پیبہ دلوا کر نکاح پڑھانے والے کو بھی اپنی کمرای میں

معینا جا ہتا ہے۔ خدائے پاک اس کو ہدایت دینے کے ساتھ اس کی مشکل آسان فر مائے إِنَّهُ تَعُالَى عَلَى كُلِّ شَنَّى قَدِيرًا-د يوبندى عقيده والے كا نكاح باطل بي توجوهن جائز سمجه كرنكاح بر هے كاس كا نكاح توث جائے گا يونى جولوگ نكاح كى محفل ميں ديوبندى عقيده والے كا نكاح جائز سمجھ كرا يجاب وقبول مني سحان كالجمي فكاح ثوث جائے گا۔ هذا ما عندى والعلم عند رَبِيْ جَلَّ جَلِالُهُ ثَرِعِنَدُ رُسُولِهِ عَلَا رُسُولِهِ عَلَا حَالَا مُ كتبعب بدرالدين احدالقادري رضوي مدرسة وثيه بره هياضلع بستى ٧ ذى القعده ١٠٠٠ ه (منقول ازرجشر بدرالفتاوي) و ما بیوں سے نکاح ان کے ہاتھ کا ذبیحہ نیز ان کے جنازے کا شرعی حم بادب جو ہے رسول اللہ کا کیا تعلق ہم سے اس مراہ کا اسے ذہب کونہ ہرگز چھوڑ کیے بدعقیدوں سے ندشتہ جوڑ کیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه تحریر فرماتے ہیں کہ وہا بیوں د یو بند یوں وغیرہ کے عقائد کفریہ طشت ازبام ہو مجے اب جوان کے اقوال پرمطلع ہوکران کے تغریب شک کرے وہ بھی کا فرومر تدہاور جو خض اپنی دختریا خواہر کوایسے کے نکاح میں دے وہ یقیناد ہوٹ ہے۔ وہ اپنی بہن بیٹی کو صریح زنا کے لئے دینے والا ہے صدیث ارشاد فرماتی ہے کہاس پر جنت حرام ہے۔اللدروز قیامت اس پرنظرر حمت نہ فرمائے گا۔

(ملخصا فآوى رضوية شريف ج١٩ور٥ص١٣١٣ ١٤)

جس مسلمان عورت كاغلطى خواه جہالت سے كى ايسے كے ساتھ نكاح باندها كيا اس برفرض فرض ہے کہ فورا فورا اوراس سے جدا ہوجائے کہ زنا سے بیجے اور طلاق کی مجه حاجت نبیس بل که طلاق کا کوئی محل ہی نہیں طلاق تو جب ہو کہ نکاح ہوا ہو یہاں تو نکاح ہی م ہے سے نہ ہوا نہ اصلاً عدت کی ضرورت کہ زنا کے لئے عدت نہیں ۔ بلا طلاق بلاعدت جس سلمان سے جا ہے نکاح کر سکتی ہے (ملخصاً فآوی رضوبیشریف ج ۵ص ۳۳۳) جب بيثابت موكميا كدوم إلى عقيد بوالي كانكاح بإطل بيتوجو تحض جائز سمجه كرنكاح یز ہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یوں ہی جولوگ نکاح کی محفل میں، وہائی عقیدے والے کا تكاح جائز سمجه كرا يجاب وقبول سنيل محان كانكاح بهي نوث جائے گا پس ايسے افراد برحكم شرع یہ ہے کہ از سرنو کلمہ اسلام پڑھیں بعد تو بدو تجدیدا ہمان اگر بیوی رکھتے ہوں تو نکاح جدید بمہرجدید کریں اور اگر مرید ہوں تو تجدید بیعت بھی کریں اتنا کر لینے کے بعد نکاح خوال پر ضروری ہے كراس كے باطل ہونے كا اعلان كرد ساور تكا حانہ پييہ بھى واپس كرد سے اى طرح و بايوں كا اذی کیا ہواجانور مردار اور سور کے مانند ہے (فاوی رضویہ ج ۸ص ۲۲۲/۳۲۹) قربانی یا عقیقہ کا جانور ہے تو حرام بھی ہوجائے گااور نہ قربانی ہوگی نہ عقیقہ ہوگا۔ ای کے مانندوہا بیوں دیو بندیوں وغیرہ کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھا ناان كے لئے ایسال تواب ودعائے مغفرت كرنا كفرے اگران كومسلمان مجھ كركيا جب بھی کفرہاور کا فرسمجھ کر کیا جب بھی کفرہے۔ان بے دینوں کومٹی دینا بھی حرام ہےاور

ان کی قبر پر کھڑا ہونا بھی ناجا تزہے (فاوی رضوبیشریف ج۲ص۱۹۵)

پیں جن برنصیبوں نے وہا ہوں کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی ان پرلازم ہے کرفوراً تو بداور تجدیدا بمان اگر ہوی رکھتے ہوں تو تجدید نکاح بمہر جدید کریں اوراگر مربد ہوں تو تجدید بیعت بھی کریں۔

دورحاضرہ میں کیڑے مکوڑے کی طرح ٹو پی کرتا اور کلمہ نماز کے نام پر پھیلے ہو کے نجدی تبلیغی ، مودودی ، (ایس\_آئی۔اواورایف\_آئی او) گروپ ندوی ، غیر مقلد لیمنی اہل حدیث اور نیچری وغیر ہم ہیسب کے سب ایک ہی جھولی کے چٹے ہیں اور کفری عقیدے میں وہابی دیو بندی سے بالکل متنفق اور متحد ہیں۔

لہذامسلمانوں کوخردار کیا جاتا ہے کہ اس قتم کے ہربد مذہب کا ذہبجہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ کھانا ہے۔ ان کے ساتھ کھانا ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا ، ملنا خلنا غرضکیہ کوئی برتاؤ مسلمان ساکرنا ہرگز ہرگز کسی طرح جائز نہیں

سركار حضور مفتى اعظم ارشادفر مات بين-

دشمن جاں سے کہیں برتر ہے دشمن دین کا ان کے دشمن سے بھی ان کا گدا ملتانہیں

تمت بالنحير



# فقيرقادري كي اشاعتي سرگرمياں

اس دور برفتن وبرآ شوب میں ہرطرف سے دین حق لیعنی مسلک اعلیٰ حضرت برحملہ و یلفارے۔اس سے مسلک سے برگشتہ کرنے اوراس امیازی نام کومٹانے کے لئے تجدیوں، وہابیوں اور دایو بند ایول کے علاوہ نام نہاد محققین ، ایڈیٹرس ، رائٹرس اور آزاد خیال مولوی اور پیر صاحبان کی سالوں سے ایڑی چوٹی کے زور لگائے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہدرہے ہیں کہ ملک کے متعلق قبر میں نہیں یو چھا جائے گا۔ ایسے گاڑھے وقت میں اس کی اشد ضرورت ہے كهركاراعلى حضرت اورمتصلب علمائ االسنت كي تصنيفات وتاليفات كي ترويج واشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے ۔فقیراس دین ضرورت کومسوس کرتے ہوئے اپنی علمی کم مالیکی کے باوجود اپنی بساط کے مطابق آج سے تقریبا ۲۳/۲۲ سال قبلسے نہب اال سنت لیعنی ملک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت میں سرگرم عمل ہے۔اوراس عرصہ میں بفضلہ تعالیٰ و بعون سرکار مصطفی الله اس گدائے اضوی کی جدوجہدے مندرجہذیل کتب طبع ہوکر ملک اور بيرون ملك تك پهونچ چكى بين (١) ازالة العار (٢) حقيقت نكاح (٣) مضامين بدرملت (٩) كمتوبات بدرملت (٥) رسائل بدرملت (١) نوراني كلدسته (١) اظهار تن مع تحقيقي جواب (٨) تذكره مركارغوث وخواجه (٩) ضميمه فآوي مصطفويه (١٠) معارف بدرالعلماء (١١) ولمبیت اینے مکر وفریب کے آئینے میں (۱۲) نوری قاعدہ (۱۳) نغیر ادب کمل سیٹ مع تقیح كتابت واضافه) (۱۴) تغيير قواعد حصه اول، دوم (۱۵) مناظره بريلي (۱۲) لا وُدُ الهيكرمع تحقيقات اكابرابل سنت (١٤) تين اعتقادى رشة (١٨) بدلية البرية (١٩) حدائق بخشش

(۲۰) ذوق نعت (۲۱) سامان بخشش (۲۲) قباله بخشش (۲۳) احکام شرعیه برعقا که و مابیه (۲۲) نور مدایت (۲۵) کرامات صحابه (۲۷) تقریر نیر (۲۷) مختفر تذکره میلادالنبی علی (۲۸) اذان کی شرعی حیثیت (۲۹) تلمیحات رضا (۳۰) شیر بیشه الل سنت کا پیغام سی مسلمال کے نام (۳۱) محقیق کاسبہ(۳۲) مسئلہ مرغوب (۳۳) فیضان دعا (٣٣) تجانب الل النة (٣٥) مندوستان كامروجه يرده -ان فدكوره كتابول كے علاوه دورحاضر کے فرقہائے باطلہ وہابیہ، دیو بندیہ، نجدیہ، تبلیغیہ، مودودیہ، ندویہ، نیچریہ، دافضیہ ملح کلیہ وغیرہم کے ردمیں ہزار ہاہزار پوسٹر، پمفلیٹ وغیرہ بھی حیب کر دور دراز مقام تک بڑائے گئے اور بفصلہ تعالیٰ ہنوز بیسلسلہ جاری ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ يرور دگار عالم بطفيل سركار مصطفى عليك ان خدمات ديديد كوقبول فر مائ اور تا زيست اين رضااوراینے محبوب کی خوشنو دی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور مسلک اعلی حضرت پر چلتے ہوئے خاتمہ ایمان پرنھیب فرمائے اور جارے جملہ متعلقین ومعاونین اوران کی آنیوالی نسلوں کوشاد وآبادر کھ کرحوادث وآفات سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت بے غایت سے ہمیشہ نواز تارہے۔اوران سےراضی رہے۔ آمين بجاه سيد المرسلين عليه والى آلدافضل الصلوة والتسليم فقط عبد الصمد قاورى \_خادم مدرسيكشن رضا كولمي ضلع ناندير (مهاراشر) يوم ومابيت كش دوشنبه مباركه ٢١١ر جب المرجب ١٩٣٨ ه

#### MADARSA GULSHAN-E-RAZA Kolambi, Distt. Nandair, Maharashtra

